

المين فيض لفت بندريير

مرب حنرت علامیمولانا ماجی محمد کی نقشنبندی کیلانی مظلهٔ

ناشر تحرئك تعليمات نقشبنديه رينجر مير كوارثر لامور 0322-4757685

A SIM فرمانِ بارى تعكي دودوسلاً پڑھنے اللہ عنظم کی تعمل ہوتی ہے إِنَّ اللَّهُ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى لَنَّبِيّ نَاتُهُا الَّذِينِ الْمَنْوَا صَلِّوْاعَكَيْهِ وَسَلِّمُوْاتَسُلِيمًا هُ فوان جايت العالمين عين اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ المواللا وعلالك وأضحابات باحيية وہ خض بخیل ہے جس کے سامنے میراذ کر كياجائ \_ أوروه جمي يردرودنه بيح

# آئينه فيض نقشبنديير

| وه حضرت ابيثال رحمة الله عليه                | -    |
|----------------------------------------------|------|
| رت ایثال رحمة الله علیه کاز مانه             | II.  |
| ات واطوار                                    | - 17 |
| ب طریقت کے حوالے سے ایک اعتراض ادرا سکا جواب | r.   |
| رابات                                        | LL   |
| رفات                                         | 24   |
| ره بائے طریقت                                | Ar   |
| پُدسیر محود آغار حمة الله علیه               | ۸۸   |
| لشف وكرامات                                  | 95   |
| يدميرآغا شاه بخاري رحمة الشعليه              | 94   |
| نشف وكرامات                                  | 1++  |
| تضرت سيدمير جان كالجلى رحمة الله عليه        | 1.1- |
| كرامات باباكابلي (ويروسيدان داسيف على شاه)   | 1•4  |
| وراددو وظائف وختم ہائے شریف                  | IIr  |
|                                              |      |

# جمله حقوق بدحق ناشر محفوظ بين

آئينه آئينه في التشبندية مرتب حاجي مجيل القشبندي كيلاني مدظله سرورق اله وي المحك تاريخ إشاعت رمضان المبارك 1436 هجولا في 2015 تعداد 1100 ناشر تحريك تعليمات فقشبنديه

كتاب مفت ملنے كا پية طيب كريانة سٹور

تحرئك تعليمات نقشبنديه رينجر بيدُكوارثرلابور 0322-4757685

# خانواده حضرت ایشال رحمة الله علیه ولادت باسعادت اور شجره نسب:

علم فضل ، تقوی وورع ، پابندی صوم وصلوق ، تصوف و معرفت ، ولادت و تصرف ، تبلیغ و اصلاح اورا آسان سادات کے درخشندہ ستارے ہونے کے باعث آپ کا خاندان ہردور میں امتیازی حیثیت کا حامل چلا آر ہا ہے۔ آپ 971 ھ مطابق 1563ء کو بخارا میں پیدا ہوئے۔ لفظ ' نے سال ولادت (971ھ) برآ مدہوتا ہے۔

آپ کااصل نام' خواجہ خاوندمحود' تھا۔''ایشاں' لقب تھا۔لفظ''ایشا' فاری زبان لافظ ہے جواصل بین' آسشاں' یا''ایں شال' تھا۔جس کامطلب ہے'' بڑی عظمت وشان والا'' یر کستان میں لفظ''ایشاں' معلم ومرشداور پیشوا کے معنی میں استعال کیاجا تا ہے۔جس طرح حضورا قدر تھا ہے۔ کام گرای کو لفظ'' آنخصرت' کے ساتھ مزین کیاجا تا ہے۔متوسلین مریدین بعقیدت منداور تلاندہ عقیدت ومحبت اور آواب کے پیش نظر' حضرت ایشاں' کہم ویا کرتے تھے۔اس طرح لفظ''ایشاں'' آپ کا لقب کا عرف بن گیا۔نام کی بجائے لقب سے دیا کرتے تھے۔اس طرح لفظ''ایشاں'' کو کھونٹ (عورت) بیجھتے ہیں اور لفظ' ایشاں' کو لفظ'' عائش' سے تبدیل شدہ اختیار کرتے ہیں۔ایباہر ترنہیں ہے۔آپ مرد ہیں ،ولی کامل ہیں اورصاحب تصرف ہیں۔آپ کے تقرفات وکرامات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور تا قیامت اور صاحب تصرف ہیں۔آپ کے تقرفات وکرامات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔انشاء اللہ تعالی۔

معزت ایثال رحمه الله تعالی صحیح النب "سید" مقے والد گرای کی طرف سے چار واسطوں سے آپ کا سلسله نسب معزت خواجه علاء الدین عطار رحمه الله تعالی سے جا کرماتا ہے۔ جو بول ہے:

حفرت خواجه خاوند محمود المعروف حفرت ايثال بن خواجه مير سيد شريف

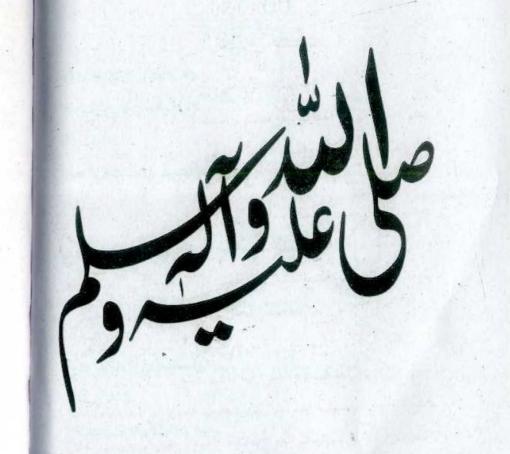

باتی شیخ بن محمر قاسم شیخ بن خواجه علی آقابین خادم شیخ بن از اجیم آقابین خادم شیخ بن خواجه احمد بسوی رحم الله تعالی -

﴿1 ﴾ خواجمعين الدين بإدى تقشيندى: مراة طيبيس 183

﴿2﴾ شنراده دارا فكوه سفية الاولياء ص 113

﴿ 3 ﴾ خواجه عين الدين باوي نقشبندي: كتاب رضواني ص 50

آپ کی دادی مجتر مد حضرت میر نظام الدین علی میر وحید رالدین بن مُلَا عطار رحمه الله تعالی کی جگر گوشه تخیس بیر تقوی وطهارت اداری و باطنی سے مرصد، پیکر تقوی وطهارت ادر نیک سیرت خاتون تخیس -

حضرت خواجہ اعظم دیدہ مری رحمہ اللہ تعالی حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے سیج النب ' مید' 'ہونے کے بارے میں لکھتے ہیں۔

حضرت خواجہ خاوندمحمود المعروف حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی جوسادات بخارات تعلق رکھتے تھے، بارگاہ خداوندی میں مقبول ہیں۔ آپ کے والدگرای کا نام سیدشریف الدین ہے۔ پانچے واسطوں ہے آپکا سلسلہ نسب حضرت خواجی سیّد بہاء الدین نقشبندر حمہ اللہ تعالیٰ تک

بن خواجه ضياء الدين بن خواجه ميرمحمه بن خواجه تاج الدين حسين بن خواجه علاء الدين عطار جهم الله تعالى \_ ﴿ ا﴾

حضرت خواجه علاء الدین رحمه الله تعالی (متونی ۱۸۰۱ه ) کے آباؤاجداد' خوارزم'

( بخارا کے قریب ایک قصبہ کا نام ہے ) میں تیم تھے۔حضرت خواج سید بہاء الدین نقشبندی ( بانی طاہری سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ) رحمہ الله تعالیٰ کے مرید وخلیفہ اور داماد تھے۔مرشد کامل نے اپنی ظاہری زندگی میں اپناجائشین مقرر کردیا تھا۔خوشی وسرت سے فرمایا کرتے تھے: علاء الدین نے ہمارا کام ہلکا اور آسان کردیا۔حضرت خواجہ علاء الله بن عطار رحمہ الله تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کوخوب فروغ دیا۔ ﴿ 2﴾

حضرت خواجه علاء الدين رحمه الله تعالى حضرت ايشال رحمه الله تعالى كے جداعلی بین ۔ آپ نے نسبت اولی اور روحانی طور پرفیض حضرت بہاء الدین نقشبندی بخاری رحمه الله تعالیٰ آپ کی نسبت تعالیٰ ہے بھی حاصل كيا۔ حضرت خواجه معین الدین ہادی نقشبندی رحمه الله تعالیٰ آپ کی نسبت اولین كے حوالے ہے لكھتے ہیں:

سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے حضرت خواجہ حسن بھری کوہوئی، ان
سے خواجہ حبیب عجمی کو، ان سے حضرت داؤ د طائی کو، ان سے حضرت خواجہ معروف کرخی کو، ان
سے حضرت خواجہ سری سقطی کو، ان سے حضرت خواجہ جنید بغدادی کو، ان سے حضرت خواجہ ابوالقاسم گرگانی کو، ان سے حضرت خواجہ بوعلی فاریدی کو، ان سے حضرت خواجہ بوسف ہمدانی
کو، ان سے عبدالخالق کو، ان سے حضرت خواجہ بہا والدین نقشبند کواور ان سے حضرت خواجہ خااجند محدود المعروف حضرت ایشاں رحم اللہ تعالی کو نبست او کہی ہوئی ۔ ﴿3﴾

والده محترمه كی طرف ہے آپ كا شجره نب امير المونين حضرت على المرتفلی رضی الله تعالى عنہ كے صاحبز اده حضرت محد بن صنيف رحمه الله تعالى سے جاملتا ہے۔ جو يوں ہے: والده محترمہ حضرت ايشاں باباميرك بن زين العابدين ميرك بن صادق شيخ بن محمد

€r}-4-t108

بھیرالانساب اور منبع فیوض وغیرہ کتابون میں لکھاہے کہ: حضرت خواجہ حسن عطار اور حضرت حسار اور حصرت حسار اور حصرت حسار اور حصرت حسین عطار اور حصرت حسین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ کے نوا سے اور حضرت علاء الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبز اوے ہیں مقسر قرآن حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمہ اللہ تعالیٰ (متوفی ۱۵۸ھ) لکھتے ہیں:

حضرت خواجه علاء الدين رحمه الله تعالى جوسادات خوارزم تعلق ركفته تقدان كا سلسله نسب والدكرامي كي طرف سے حضرت خواجه عطار رحمه الله تعالى تك پنجتاب اور والده كي طرف سے حضرت شيخ فريد الدين عطار رحمه الله تعالى سے جاملتا ہے۔ (رساله انسيه)

حضرت خواجه بهاءالدین نقشندر حمدالله تعالی تک حضرت ایشاں رحمدالله تعالی کاشجره نب درج ذیل ہے۔

تعليم وتربيت:

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے سادات ، ولا بت اور علم فضل کے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ابتدائی تعلیم والدگرامی کی تکرانی میں حاصل کی ۔ بارہ سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کرلیا علوم اسلامیہ کی ابتدائی کتب بھی پڑھ لیں۔ کتب متداولہ کے لیے ' بخارا' 'شہر کے مشہور تعلیمی ادارہ'' مدرسہ سلطانیہ' میں واخلہ لیا۔ وقت کے متاز ترین شیوخ اور فقہاء سے علوم وفنون کی بحکیل کی قرآن وحدیث ، فقہ اور دیگر علوم میں آپ کواس فدرمہارت حاصل تھی کہ علماء و مشائخ آپ سے علمی استفادہ کرتے تھے علوم اسلامیہ کی بحیل کے بعد آپ معارف باطنی اور سلوک کی طرف متوجہ ہوئے۔ جن کا حصول کی ولی کامل سے ہوسکتا تھا۔

ا شارہ سال کی عمر میں آپ نے حضرت خواجہ محد اسحاق دہ بیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقدس پر شرف بیعت حاصل کیا۔ مرشدگرامی کی خدمت میں قیام پذیر ہوکر منازل سلوک

طے کیں مرشد کی طرف ہے آپ کوخلافت واجازت سے بھی نواز دیا گیا۔ حضرت سید محمود آغا نقشبندی رحمہ اللہ تعالی (سجادہ نشین) سے لے کر حضور

اقدى الله كالمجرة طريقت درج ذيل ب:

1 ﴾ اللي بحرمت حضرت سيد المرسلين ، خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين ، شفاعت وستگاه

أمت بناه احرمجتنى سيّدنا ومولا ناحضرت محمصطفى الليق -

2 ﴾ البي بحرمت صديق اكبر حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه-

3 كاللى بحرمت حضرت سليمان فارى رضى الله تعالى عنه-

4 ﴾ البي بحرمت حضرت امام قاسم بن محد بن ابي بكر رضى الله تعالى عنه-

5﴾ البي بحرمت حضرت جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه-

6 ﴾ البي بحرمت حضرت بايزيد بسطا ي-

7 ﴾ الهي بحرمت حصرت خواجه ابوالحن خرقاني -

8 ﴾ البي بحرمت حضرت قاسم كور كاني -

9 ﴾ البي بحرمت حضرت خواجه بوعلى فارمدي -

10 كالى بحرمت حفزت خواجد ابويوسف بن ابوب بمدانى -

11 ﴾ البي بحرمت حضرت خواجة خواجاً كان حضرت عبدالخالق عجد اني -

12 ﴾ البي بحرمت حضرت خواجه محمد عارف ريوكري-

13 ﴾ البي بحرمت حضرت خواج محمود الخير فضوى -

14 ﴾ البي بحرمت حضرت بوعلى را يتي -

15 ﴾ الى بحرمت حضرت محود باباتاى-

16 ﴾ الهي بحرمت حضرتُ سيّد مير كلال -

17 ﴾ البي بحرمت حضرت خواجه بهاءالدين نقشوند-

رکھا۔ اکثر مقامات پرسیاحتِ اکابر کے مطابق خانقاہ ، مدرسداور محبد کا قیام عمل میں لائے۔ ان تینوں چیزوں کی اہمیت اور افاویت کے بار نے میں علامدا قبال قادری لاہوری رحمد اللہ تعالیٰ نے یوں کہا:

منجد مدرسہ و خانقا ہے کہ دروے بود قبل وقال محمد (منجد،مدرسہ اورخانقاہ ایسے ادارے ہیں جن سے تعلیمات مصطفیٰ اللہ کے کی صدائیں ہیں۔) صدائیں بلندہوتی ہیں۔)

آپ نے قال اللہ تعالی وقال الرسول اللہ کا نغمہ ہر جگہ کے لوگوں کوستایا۔ آپ کی تبلیغی مساعی سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے۔ آپ کے علمی وروحانی فیضان سے لوگ مسلمان سے ،علاء بنے ،علاء بنے ،ولیاء بنے اور سیح العقیدہ مسلمان بنے ۔

بخارا سے سب سے قبل ختلان کے مشہور شہر 'وخش' میں تشریف لائے۔ پھر وہال سے باخ ہمر قند، ہرات، قندهاراور کا بل ہے ہوئے ہوئے کشمیر پہنچے۔ سری نگر ( کشمیر ) میں آپ نے خانقاہ و مدسہ قائم کیا اور مجد تغمیر کروائی۔ حالات ناہموار اور اہل تشیع کی مخالفت کے باوجود عرصہ دراز تک یہال تبلیغی خدمات انجام دیتے رہے۔ شاہجہان کی دلی خواہش اور اصرار پر اپنی صاحبز ادہ حضرت خواجہ معین الدین ہادی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی کو خانقاہ ، مدرسہ اور مجد کا نگران بنا کر آپ مستقل طور پر لاہور تشریف لے آئے۔ حب معمول لاہور میں بھی آپ نے خانقاہ و مدرسہ قائم کیا اور مجد تغمیر کروائی۔ پھر ٹوسال تک لاہور میں تدریبی تبلیغی اور فروغ سلسلہ و مدرسہ قائم کیا اور مجد تغمیر کروائی۔ پھر ٹوسال تک لاہور میں تدریبی تبلیغی اور فروغ سلسلہ فقشبندیہ کی خدمات انجام دیتے رہے۔

## سلاطین وامراء کی آپ سے عقیدت:۔

سلاطین وقت اور امراءعصر حضرت ایشال رحمه الله تعالی اورآپ کے خاندان کے

18 ﴾ البی بحرمت حضرت خواجه علاءالدین عطار۔ 19 ﴾ البی بحرمت حضرت خواجه بیقوب چرخی۔ 20 ﴾ البی بحرمت حضرت خواجه عبیدالله احرار۔ 21 ﴾ البی بحرمت حضرت مولا نامحمہ قاضی ۔ 22 ﴾ البی بحرمت حضرت خواجہ خواجگی احمد کا شانی۔ 23 ﴾ البی بحرمت حضرت مولا نالطف اللہ۔

24 ﴾ البي برمت حفزت خواجه محمد اسجاق ده بيدي\_

25 ﴾ الني بح مت حضرت خواجه خاوند محمود المعروف حضرت ايثال \_

26 ﴾ البي بحرمت حفزت خواجه بهاءالدين بن حفزت خواجه خاوندمحموو

27 ﴾ البي بحرمت حفرت سيدالسادات سيدنامر شدناوباد يناحفرت سيدمير جان

(اولىي وسجاده نشين خانقاه حفرت ايشال) \_

28 ﴾ البي بحرمت حضرت سيدمحمود آغابرا در حضرت سيدمير جان رحمهم الله تعالى \_

قرآن وحدیث کے اسرار ورموزگی گہرائی، فقبی جزئیات میں مہارت، تصوف و معرفت میں نکات کی گہرائی اور دیگر اوصاف کے سبب آپ اوائل عمر میں ہی علماء، فضلاء اور مشائخ کامر جع وکور بن گئے تھے۔ حاکم بخارا جناب عبداللہ خال اوران کاصاحبز اوہ عبدالمومن دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر تربیت حاصل کرتے تھے۔

## ساحت وتبليغ: ـ

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی عالم ربانی ، ولی کامل اور مناظر اسلام تھے۔ صوفیاء کرام کے طریق کے مطابق ۱۵۸۵ء میں فیبی اشارہ پاکر تھیس (23) سال کی عمر میں عبداللہ خان (حاکم بخارا) کے دور حکومت میں سیاحت بغرض تبلیغ اختیار کی اور رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی جاری

ایک ایک فرد سے اظہار عقیدت کرتے ،آواب بجالاتے اور سرآ کھوں پر بھاتے تھے۔ حضرت خواجہ عبدالرحیم رحمہ اللہ خواجہ علاء الدین عطار رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت خواجہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ سلطان' محمد شاہ' کے زمانہ میں ہندوستان آئے۔سلطان' محمد شاہ' نے ان سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے بچیس ہزار ماہانہ وظیفہ مقرر کیا اور وسیع وعریض جا گیران کے نام لگوادی۔ جس کاریکارڈ شاہی فرمان میں محفوظ ہے۔ جس کامضمون کھھاس طرح ہے:

" مورت میں مقرر ہو جا کی میں جنہوں نے کمال عقیدت کی بنا پراپنے جگر کے فکوے (او کیوں کے رشتے) دیے سے در بیغ نہیں کیا۔ اس واسطے آپ بادشاہت سے تعلق داری کاحق بھی رکھتے سے ۔ اگر چہآپ عنان حکومت پر قبضہ کرنے سے تنظر ہیں لیکن اگر اس کے عدم خمل ہیں بھی آپ اینا اختیار استعال کریں گئو ہم نیاز مند اس کی تاب نہیں رکھتے ۔ خدام کے اخراجات کے لیے ہر ماہ پچپیں ہزار رو پینے خزائد عامرہ سے مقرر ہوگئے تھے۔ نیز اگر آپ لا ہور یا تشمیر میں بخرض آب وہوا قیام فرما تمیں توان میں سے جس شہر میں جس قدرد یہات چاہیں ایک متعقل جا گیر کی صورت میں مقرر ہو جا تیں گئیں گے ، قبولیت کی اُمید ہے''۔ (۱)

حفرت خواجہ عبدالرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شادی کے موقع پر سلطان'' محمد شاہ'' نے ''امین آباد'' ضلع گوجرا نوالہ کاعلاقہ بطور جا گیرآپ کوچیش کیا۔ (۲)

حضرت خواجہ سیدعبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ ۹۹ واص مطابق ۱۲۸۵ میں تا شقند میں بیدا ہوئے ۔ تا شقند کی بادشاہی آپ کے خاندان میں تھی لیکن آپ نے بادشاہی کی بجائے حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے گذائی کو پہند کیا ۔ عالم و فاضل اور عابد و زاہد تھے ۔ چوہیں سال کی عمر میں جج کیا سلسلہ عالیہ نقشوند ریہ کو فروغ دیا ۔ حضرت خواجہ موکیٰ خال دہ بیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست اقد س پر بیعت ہوئے ۔ ایک دفعہ خواجہ محمد عابد نقشوندی رحمہ اللہ تعالیٰ (جوحضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ (جوحضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولا دے تھے ) کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ سر ہند شریف حاضر ہوئے ۔ رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولا دے تھے ) کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ سر ہند شریف حاضر ہوئے ۔ جب خانقاہ مجد دی کے درواز ے پر پنچے تو ان کی اطلاع موصول ہوگئی ، جس وجہ ہے

حواس باخته مو محك ١٢٠٠ هين وصال فرمايا حسب وعده حضرت مفتى قوام الدين رحمه الله تعالى نے نماز جنازہ بر حالی محلّه اسید واری " تشمیر (سری مگر) میں مفون ہوئے ۔ شخ الاسلام حضرت مفتى قوام الدين رحمه الله تعالى (مصنف رساله قواميه) اورحضرت ملامه صدرالدين (مصنف ذكرالصادقين) رحمه الله تعالى آپ كے خلفاء ميں سے تھے۔ الله تعالى نے آپ كودو صاجر اوے عطافر مائے۔جن کے اساء گرامی میہ بیں:﴿1 ﴾ معرت خواجه شاہ نواز رحمد الله تعالى: جنبول نے جوانی میں لاولد وصال فرمایا۔ ﴿2﴾ حضرت خواجه شاہ نیاز رحمه الله تعالى: آب عالم ربانی، ولی کامل اور فنانی الله تقے فائدانی روایت کے مطابق تاحیات درس وتدریس اورفروغ سلسله عالینقشبندیے لیے کوشال رہے۔خواجہ محدثاہ نقشبندی رحمداللہ تعالی آپ کے صاجر اده اورخلیف تھے۔صاجر اده صاحب نے علوم ومعارف اور فیوض وبرکات والد گرامی ے حاصل کیے۔حضرت سیداصغرشاہ قادری رحمہ اللہ تعالی کی دُخر اختر سے شادی کی۔آخر عمر يل كشمير المورتشريف ليآع تحاورا قامت بذير موسي الماهكوانقال مواحضرت شاہ محمد غوث لا مورر حمد اللہ تعالی کے مقبرہ میں مدفون موتے۔(۱)

حضرت مجددالف نائی رحمداللہ تعالی کے طریق تبلیغ کی طرح حضرت دیشاں رحمداللہ تعالی بھی سلطان وقت اورامراء سے تعلق وربط رکھتے تھے۔اس سے آپ کامقصود حکران طبقہ کی اصلاح اور تبلیغ تھا۔ آپ نے تین بادشاہوں کا زمانہ پایا: ﴿ 1 ﴾ اکبری دور اس میں آپ تحریکہ مجددی کے ہراول دستہ کا کروارادا کرتے رہے۔اکبربادشاہ سے آپ کے تعلقات خاصمانہ سے دھنرت مجددالف فائی رحمداللہ تعالی کی طرح اکبربادشاہ آپ کو بھی تھام وزیادتی کا نشانہ بناتا رہائیں آپ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی۔اکبربادشاہ خانقاہوں میں مشائح کرام کے مریدین ومتوسلین کی برھتی ہوئی تعداد سے پریشان ہوگیا۔ان کا خیال تھا یہ برھتی ہوئی طاقت کی وقت بھی خطرے کا سبب بن سکتی ہے۔اس نے مشائح کے نام ایک جم نامہ جاری کیا۔جس میں مشائح کو تھی ہوئی کو بیعت کیا۔جس میں مشائح کو تی سے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کھا کے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کھا کے کہا گیا تھا کہ وہ بیعت لینا ترک کردیں جس نے کہا گیا تھا کہ کو بیعت کینا ترک کی کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا ترک کینا کے کہا کیا کہا کو کو بیعت کینا ترک کی کو بیعت کینا ترک کینا کیا کہا کو کو بیعت کینا ترک کی کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا ترک کی کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا ترک کینا کو کو بیعت کینا ترک کینا کینا کو کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا ترک کینا کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا کینا کینا کینا کینا کو بیعت کینا کو بیعت کینا ترک کو بیعت کینا کو بیعت کین

میں قبول کیا اے بطور سزاقید کردیاجائے گایا بگالہ (جواس دور میں وہ علاقہ "کالے یانی" کی حيثيت ركفتا تفاك طرف بيج وياجائ كارمشائغ كى بجائ اس فود بيت ليناشروع كردى \_ جار صفات كا حامل مريداس كا منظور نظر موتا تفاره صفات بير بين (1) ترك مال (2) ترک جان (3) ترک ناموس اور (4) ترک دین مان اعظم (جوا کبر باوشاه کا رضاعی بھائی تھا) اکبری نظام حکومت پر بخت تھ مید کرتا تھا۔ جوا کبر کے لئے پریشانی کا باعث تھا۔حضرت ایثال رحمه الله تعالی کے خان اعظم ہے دوستابد مراسم تھے۔دونوں کے مابین مجالست ومراسلت کاسلسلہ جاری رہتاتھا۔ اکبری دورآپ کے امتحان کا دورتھا۔قدرت کااصول ہے باطل کے مقابل حق كوفتح حاصل موسآب انيخ يروكرام فلب اسلام عين كامياب موع -آب ن (2) جهاتگير دوراور (3) شاجهان دور بھي ديڪها-ان دونون ادوار مين، جهاتگيروشا بجهان،ان كشفرادگان،امراءاور بيكمات كى آپ نے خوب اصلاح كى ان دونوں بادشاہوں كے محلات اسلامی مرکزین سی تصان ادوار میں اسلامی علوم وفنون کے مدارس قائم ہوئے علماء کے وظا تف مقرر ہوئے ،اسلام کی نشاۃ ٹانیہ ہوئی اورلوگول کوعدل وانصاف کی دولت میسرآئی۔ جہا تگیراورشا جہان دونوں آپ کا دلی احترام کرتے ،عقیدت کا اظہار کرتے اور بہولیات زندگی مہاکرتے۔آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر نذرانہ پیش کرتے۔آداب بجالاتے، حکومتی معاملات بین مشوره لیت اور خیروبرکت کی دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے۔

شاجبان کوحفرت خواجہ خاوند محمود المعروف حضرت ایثال رحمہ اللہ تعالی سے نہایت درجہ عقیدت و محبت سے درجہ عقیدت و محبت سے درجہ عقیدت و محبت سے بطور نذراندا یک لا کھاشر فیال پیش کیس لیکن آپ نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ شابجبان نے آصف جاہ کی وساطت سے دوبارہ ایک لا کھاشر فیال پیش کیس تو آپ نے قبول فر مالیں۔ اس رقم کا بچھ حصہ خانقاہ کی مرمت اور مدرسہ کے لئے ارسال فرمادی جبکہ باتی ماندہ رقم غرباء اور مساکین میں تقسیم فرمادی۔

اس حقیقت ہے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض مقامات پر بالخصوص تشمیر (سری مر ) میں حکمران طبقہ کی طرف ہے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کوشد ید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا بلکے تی بار ملک بدراور قل کیے جانے کی دھمکی آمیز اطلاعات بھی موصول ہوئیں لیکن میر چرز آپ کے پروگرام متاثر نہ کر عمیں۔ایے مواقع پرآپ کے تصرف اور روحانی قوت سے مخالفین کو بروقت سزاے دوجار ہونا پڑا۔ حکمرانوں کیلئے آپ کی شخصیت آفتاب امن وآشتی اور مینارہ نور کی حثیت رکھتی تھی۔جس کی نورانی کرنوں اور ضیایا شیوں سے وہ راہنمائی حاصل کرتے رہے۔ حضرت خواجه معين الدين بادي نقشبندي رحمه إلله تعالى كابيان بي كدد فعد دوران خان اور فيج خان دونوں میں 'صوبہ کابل' کی جا گیرے حوالے سے تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ جوسلطان وقت کے لیے پریشانی کا سب بنا ہواتھا۔ ذاتی طور پراس کاهل تلاش کرنے کی کوشش کی کیکن مثبت متیجہ سامنے نہ آیا۔ سلطانِ وقت نے تنازع ختم کرانے کے لئے اپنے دووز راءخواجہ جہاں اور رام داس رانا کومامور کیا۔ان کی کوشش کے باوجود تنازعتم کرنے میں کامیابی ند ہوئی۔حضرت ایثاں رحمہ الله تعالی کو جب اس صور تحال کاعلم مواتو پیثا ورتشریف لے گئے۔ آپ نے تناز عظم کراکردونوں کے درمیان کے کرادی۔(1)

دوران خال حضرت ایشال رحمه الله تعالی کاعقیدت منداور خدمت گزارتھا۔انہوں نے ایک دفعہ کوئی علاقہ فتح کیا۔خوثی وسرت کامظاہرہ اوراظہار عقیدت کرتے ہوئے انہوں نے حضرت ایشال رحمہ الله تعالی کی خدمت میں وس ہزار روپے، بھاری مقدار میں غلہ اور دیگر تحا گف بطور نذرانہ پیش کیے۔

آگرہ کے شاہی محلات میں چندروز بطور مہمان قیام کے دوران ایک دن حضرت ایثال رحمہ اللہ تعالی نے اپنے عقیدت مندول سے فرمایا عنقریب آگرہ میں فتند بر پا ہونے والا ہے۔ لہذا ہمیں یہاں سے جلدی روانہ ہونا چاہے۔ آپ جہا تگیر کی اجازت سے اپنے خدام کو لے کر لا ہورتشریف لے آئے۔ آگرہ سے آپ کی روائل کے بعد شہزادہ سلطان خسرو (جو

شنمراده سلیم کا فرزند کلال تھا) نئے جہانگیر کے خلاف بغاوت کردی۔وہ پنجاب کی طرف بھاگ آیا۔ جہانگیرنے اس کے تعاقب کی کوشش کی۔اس ہنگامہ کے دوران بہت سے لوگ مارے گئے شنبرادہ سلطان خسر ولا ہور میں حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوااور دعا كرنے كى درخواست كى \_آ پ رحمة الله عليہ نے جواب ميں فرمايا بم اسے بررگوں كے طريقه كے خلاف فاتح نہيں پڑھتے فہم يہ بات ضرور كہيں گے كہ جس كى نيت اچھى ہے اور وہ محض رضائے الی کے لیے کام کرنا جا ہتا ہے وہی بادشاہ بننے کا حقدار ہے ورنہ فاتحہ کا کوئی فائدہ نہیں موگا شنرادہ خسرو کے ایک ساتھی نے عرض کیا: خصور! آپ ایے برزگوں کے طریقد کے مطابق عی دعافر مادیں۔اس پرآپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔رخصت لے کرشنرادہ سلطان خسرورواند ہوگیا۔آپ نے فرمایا: یقین است کے سلطان بادشاہ نمی شود۔ (ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ شنراده سلطان خسر وبادشاہ نہیں ہے گا) چندروز بعدلا مور کے باہر سلطان خسر و کاشاہی لشکر ہے مقابلہ ہوا۔جس میں انہیں شکست ہوئی۔ اپنی جان بھانے کیلئے وہ بھا گالیکن دریائے چاب کے کنارے انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔(۱)

### حفرت ايشال رحمه الله تعالى كازمانه: \_

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی اکبر کے آخری دور میں وارد ہندوستان ہوئے۔اس دور میں اگر بادشاہ نے اسلامی عقائد،عبادات اوراخلاقیات کو کمل طور پر تبدیل کردیا تھا۔
مساجد کو گرادیا،گائے کے ذرئے کرنے پر پابندی عائد کردی،مشائخ کی بیعت ممنوع قراردی۔
اپ آپ کو بجدہ ضروری قراردیا،مشائخ کی جگہ خود بیعت لینے لگا،بطور شجرہ اپنی تصاویر دیتا تھا
جس کا دب واحترام لازی تھا اوردیگر خرافات کا اجراء ہوا۔ اکبر کے اس الحادی دین کے خاتمہ
کے لیے حضرت مجدد الف ٹانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تحریک کا آغاز کیا۔ آپ کی تحریک کی حقائق اوردیک نیتی پرمنی تھی۔اس لئے اللہ تعالی نے آپ کو کامیابی سے جمکنار فرمایا۔اس تحریک کی دورئیک کی ک

کامیابی کے لیے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے علاوہ حضرت علامہ عبدا کھیم سیالکوئی ،حضرت شاہ عبدالحق محدث و ہلوی ،حضرت شاہ بلاول قادری ،حضرت میاں میر قادری ،حضرت شخ الاسلام مفتی عبدالسلام سہروردی لا ہوری اور حضرت خواجہ محمد طاہر بندگی لا ہوری وغیرہ رحمہم الله تعالیٰ علاء مشائخ نے حضرت مجد دالف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہا اور ہراؤل دستہ کا کردارادا کیا علاء مشائخ کی کوششوں ہا کبر باوشاہ ،اکبری حکومت اوراکبری نظام کا قلع قمع کو کردارادا کیا علاء مشائخ کی کوششوں ہا کبر باوشاہ ،اکبری حکومت اوراکبری نظام کا قلع قمع کر کے دکھ دیا ۔اسلام کوفتح ،عروج اور ترقی حاصل ہوئی ۔مساجداز سرنو تغیر کروائی گئیں ۔غیراللہ کو سجدہ حرام قرار دیا ۔گائے ذیج سے پابندی ختم کی گئی اور مشائخ کی بیعت بحال کی گئی ۔الغرض اسلامی عقائد ،عبادات اوراخلاقیات کواصل حال میں لایا گیا۔

دور جہانگیری اور دورشا جہان میں علوم وفنون کوفروغ حاصل ہوا، اور ان ادوار میں علاء ومشائخ نے خانقا ہیں آباد کیس مساجد کا جال بچھا دیا، مرکزی شہروں سے لے کرچھوٹے دیمانوں تک ہرآبادی میں اسلامی مدارس قائم کیے گئے حکومت کی طرف سے با قاعدہ علاء، مشائخ ، دبنی مدارس، خانقا ہوں اور اشاعت علوم اسلامیہ میں مالی معاونت کی گئی۔شا جہان علم وعلاء کا قدروان تھا۔ انہوں نے حکومت کی میں مدارس قائم کیے دلا بحریریاں قائم کیں اور علاء ومشائخ کے وظائف مقرر کیے۔ اس طرح دورشا جہان کو معارف کا دورکہا حاسکتا ہے۔

ب مہم ہم ہم ہم ہم ہونے کے کردورشا بجہاں تک حضرت ایثال رحمہ اللہ تعالی شخ طریقت، مبلغ اسلام بمتاز مدرس اور مصنف ہونے کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ جق گوئی کے باعث آپ کی شخصیت اکبری بادشاہ کی آنکھوں کا کا نتاتھی۔

بہا تگیراورشا بجہاں نصرف آپ سے انتہائی درجہ کی عقیدت و محبت رکھتے تھے بلکہ جہا تگیراورشا بجہاں نصرف آپ سے انتہائی درجہ کی عقیدت و محبت رکھتے تھے بلکہ دیدہ راہ ثابت ہوئے۔احقاق حق اور ابطال بإطل کے حوالے سے آپ کی تاریخ ساز خدمات تاریخ اسلام کا ایک شہراباب ہے۔

#### عادات واطوار:\_

حفرت الیثال رحمه الله تعالی قطب الارشاد، صاحب حال وقال به ستجاب الدعوات، جامع کمالات طامری، پیکر جمال صوری و معنوی، عابد وزابد، صاحب خوارق و کرامات اور مجسمه عبر وقتل شخصه آپیک عقائد وافکار ،عبادت وریاضت ، نشست و برخاست، وعظ وتبلیغ، گفتار ورفتار، حضر وسفر ، خوراک ولباس اورلوگول سے سلوک و معاملات سنت رسول الفیلید کے مطابق شخصه

آپ اسوۃ رسول اللہ کا مملی نمونہ تھے۔اپنے ذاتی معاملات میں کسی پر ناراض نہ ہوتے۔خلاف شرع کسی کوکوئی کام کرتے ہوئے ملاحظ فرماتے تو ناراض ہو جاتے۔آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ بیالفاظ نکلتے ''حیف کے ششیر خواجہا در غلاف بود'۔(افسوس ہے کہ خواجگان کی تکوارا بھی تک میان میں ہے)۔

علماء مشائخ کا آپ احترام کرتے۔ان کی مجلس میں نشست وبرخاست کو پہند فرماتے۔علماء ومشائخ سے آپ کے دوستانہ مراسم تھے۔حضرت مجددالف ٹانی ،حضرت علامہ عبدالحکیم سیالکوئی،حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی،حضرت شاہ بلاول قادری،حضرت میاں میر قادری،حضرت شوہ الاسلام معروردی لا ہوری اورحضرت خواجہ محد طاہر بندگ میر قادری، حضرت شوہ الله تعالی کا دلی احترام فرماتے۔حضرت مجددالف ٹانی رحمہ الله تعالی کی اجوری وغیرہ رحم الله تعالی کا دلی احترام فرماتے۔حضرت مجددالف ٹانی رحمہ الله تعالی کی مخترت شوہ کی دارادا کیا۔سفردالی کے دوران حضرت شامل ہوئے بلکہ اہم کردارادا کیا۔سفردالی کے دوران حضرت شوہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تعالی سے ملاقات ہوئی تو ان کے علمی مقام سے بہت متاثر ہوئے۔اورا پے صاحبرادے حضرت خواجہ معین الله بن ہادی نقشیندی رحمہ الله تعالی کوان کی شاگردی میں پیش کیا۔

ای طرح حضرت میال میرقادری، حضرت خواجه محمد طاهر بندگی لا بوری اور

شاہ بلاول قادری رحمہ اللہ تعالیٰ ہے شریعت وطریقت کے مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ حضرت مجددالف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے افکار کے مطابق آپ 'مہداز اوست' اور' وحدت الشہو د'' کے نظریہ کے قائل مجھے۔

" بہداوست" اور وحدت الوجود" كا نظريه اپنانے والوں كى آپ سرزنش كرتے مقطے۔ان مسائل ميں ديگرمشائ كے علاوہ حضرت مياں مير قادرى رحمه الله تعالى سے آپ كی مراسات كاسلىله جارى رہتاتھا۔

ہمدوقت آپ کی خانقاہ سے قال اللہ وقال الرسول الله کی صدا کیں بلند ہوتی تھیں۔
اپنی درسگاہ میں شریعت کا ،خانقاہ میں طریقت اور مجد میں شریعت وطریقت دونوں کا درس ویتے سے ۔ آپ کی توجہ ظاہری و باطنی سے متوطلین ومریدین اور تلا غدہ تو حیدی رنگ میں رنگے ہوئے سے ۔ آپ کی تدریس اور نظر فیضان سے طلباء افاضل ہے ،مبلغین ہے اور اولیاء ہے ۔مری گر (مشمیر) میں آپ کی تعمیر کر دہ خانقاہ اور مدرسے کی مجارات کے آثار و کھنڈرات آئے بھی دکھائی

آپ مہمان نواز اورصاحب شفقت بزرگ تھے۔آپ کی نوازشیں اپنوں اور بگانوں سب پر کیساں ہواکرتی تھیں۔ حضرت شخ محمد الله تعالی ۱۰۲۰ ھاکو بدخشاں میں بیدا ہوئے۔والدگرای کا نام شخ علی بدخش رحمد الله تعالی تھا جو" بدخشان 'کے خاص موفیاء میں ہے ایک تھے۔تعلیم وتربیت والدگرای ہے حاصل کی۔حضرت شخ سلطان محمد فرخاری رحمہ الله تعالی کے دست اقدی پر مرید ہوئے۔والدگرای کو اشارہ ملا کہ عنقریب فرخاری رحمہ الله تعالی کے دست اقدی پر مرید ہوئے۔والدگرای کو اشارہ ملا کہ عنقریب "بدخشان" تباہ ہونے والا ہے۔

یہ اشارہ پاتے ہی آپ حرمین شریفین کے ارادے سے کابل، جلال آبادادر پشاور آئے سے معرف بھیں اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کی زیارت اور کسب فیض کے لیے لا مور تشریف لائے۔اس دوران وہ حضرت ایشال رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

# حفرت الثال رحمه الله تعالى كى فخصيت:

حضرت ایشاں معدوح سلطین تھے۔ اکبر، جہا تگیراور شاہجہان کے ادوار میں حکومتی
سطح پرآپ کواندیاز حاصل تھا۔ طریقت کے مسائل میں حضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی کے
نظر بیرے آپ منفق تھے۔ دوسرے علماء مشائخ کے نظر بیرے آپ کواختلاف بھی تھا۔ بجموعی طور
پرصوفیا ، ومشائخ آپ کی دائے کوفائق تصور کرتے یہ حکمران ، مشائخ ، علمااور مصنفین آپ کوخراخ
شخصین پیش کرتے تھے۔ جضرت مجددالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی آپ کی شخصیت کے بارے میں
لگھتے ہیں: خواجہ خاوند محمود پیرزادہ مااند وجذبہ موروثی وارند: (حضرت خواجہ خاوند محمود (حضرت
ایٹاں) ہمارے پیرزادہ ہیں اور جذبہ موروثی رکھتے ہیں)۔ ایک مقام پرآپ کے بارے میں
ادیاں ) ہمارے پیرزادہ ہیں اور جذبہ موروثی رکھتے ہیں)۔ ایک مقام پرآپ کے بارے میں
دومشخیت پناہ 'کے الفاظ بھی تحریر فرمائے ہیں۔

حضرت بلا بدرالدین ابراہیم سر ہندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں "فخیت الابرار" کے لقب ہے آپ کو یادکیا ہے محمد صالح کمبوہ نے شاہجہاں نامہ میں آپ کے بارے میں "برزگوارعزیز الوجود" کے الفاظ لکھے ہیں علاء مشائح بمتوطین مریدین اور تلائدہ آ داب میں "بیش نظر آپ کو" حضرت ایشاں" کے لقب سے یاد کرتے تھے عوام میں بھی اسی لقب سے مشہور ہوئے۔ (یبال تک کہ آپ کے مزار اقدس واقع باغبانیورہ لا ہور کے قرب وجوار کی مشہور ہوئے۔ (یبال تک کہ آپ کے مزار اقدس واقع باغبانیورہ لا ہور کے قرب وجوار کی آبادی ای لقب کی نسب سے" حضرت ایشاں کالونی" ہے) محمد صادق دہلوی کشمیری ہمدانی آبادی ای لقب کی نسب سے" حضرت ایشاں کالونی" ہمانی

حطرت خواجہ خاوندمحود (حضرت ایشاں) دامت برکافہم العالیہ حضرت خواجہ سید بہاء الدین نقش ند بخاری رحمہ اللہ تعالی کی اولاوے ہیں۔اعلیٰ درجہ کے بزرگ اور فضیلت کے حامل ہیں۔عباوت وریاضت کے آثار چبرۂ انور سے نمایاں ہیں۔ماوراء النبر، بدخشاں اور تشمیر کے بہت سے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شخ محد امین بدخش رحمداللہ تعالیٰ حضرت ایشاں رحمداللہ تعالیٰ کی خدمت میں اپنی حاضری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

صوفیاء کرام مشارُ عظام کی زیارت کیلئے میں ایک مہینہ تک لا ہور میں تفہرارہا۔
حضرت خواجہ خاوند محمود المعروف حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت کی شفقتیں اور مہر بانیاں
دیکھنے میں آئیں۔ میں میں بہت او کو حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پہلی
ملاقات میں ازراہ شفقت آپ مجھے بنگائیر ہوئے۔ اپنی چا در مبارک بچھا کراس پر مجھے بنھایا۔
پرتکلف کھا نااور شربت منگوا کرا ہے دست اقدس سے مجھے کھلانے اور ملانے گئے۔خانقاہ میں
موجود صوفیاء کرام اس صور تحال سے بہت متعجب ہوئے اور انہوں نے کہا:

آپ جومہر بانیاں اس نوجوان پرکردہے ہیں اس سے قبل ہم نے نہیں دیکھیں۔اس میں کیا تھا۔اس کی تفصیل میں کیا تھا۔اس کی تفصیل میں کیا تھا۔اس کی تفصیل کیے ہے۔(۱)

اس سے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے حسن اخلاق ،مہمان نوازی اور محبت خلق معلوم ہوتی ہے۔ بیاوصا ف صرف ولی کامل اور عالم ربانی کے ہوسکتے ہیں۔

آپ نے اپنی تدریسی تبلیغی تصنیفی اوررشدو ہدایت کی خدمات کے ذریعے لوگوں میں دینی ذوق کی روح مچھونک دی۔لوگوں میں فرہبی شعور پیدا کیا۔لوگ قرآن،حدیث،فقد، تفسیراورد میگرعلوم کی تحصیل کی طرف متوجہوئے۔

آپ طلباء کی خصرف تعلیم و تدریس پر توجه فر ماتے بلکه ان کی روحانی تربیت بھی فرماتے ہے۔ آپ کی کاوشوں سے تیار ہونے والے مبلغین روم، شام، عراق، وسط ایشیاء کشمیر، گلگت اور تبت وغیرہ ممالک اور علاقہ جات کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں درس و تدریس میں مصروف ہوگئے۔ اس طرح آپ کے روحانی فیض سے سلسلہ عالیہ نقش ندیہ کودنیا میں فروغ حاصل ہوا۔

انہوں نے آپ میں علم ودانش، کشف وکرامات اور ہدایت ویدیثوائی کی علامات ویکھیں۔آپ کے خافقاء قائم کی اوراس ویکھیں۔آپ کے خافقاء کی تعداد کیئر ہے۔ کشمیر (سری نگر) میں انہوں نے خافقاء قائم کی اوراس میں خلق خدا کی تعلیم وتر بیت میں مصروف ہو گئے۔اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت فرمائے۔ حضرت مفتی غلام سرور لا ہوری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کے بارے

جلال الدین اکبر، جہانگیر اور شاجبال کے ہاں آپ (حضرت ایشان رحمہ اللہ تعالیٰ) کوظیم مقبولیت حاصل تھی ۔ جی کہشاہی بیگمات اورخوا تین (آپ کے مقام کے پیش نظریاعقیدت یاباپ کا درجہ دیتے ہوئے) آپ سے بردہ نہیں کرتی تھیں۔

## نبت طريقت كحوالے الكاعتراض اوراس كاجواب:

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے حضرت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی ہے دوستانہ مراہم تھے۔دونوں بزرگ ایک دوسرے کادلی احترام کرتے تھے۔شریعت وطریقت کے مسائل میں بھی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ایک وفعہ آپ جھزت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی کی زیارت کے لئے سر ہند تشریف لے گئے۔داستہ میں اوگوں سے سنا کہ حضرت خواجہ باتی بااللہ رحمہ اللہ تعالی کے پاس مسلہ بیعت جاری رکھے ہوئے تھے۔حضرت مجدد پاک رحمہ اللہ تعالی کے پاس بہتج تو اس صورتحال کے بارے میں استفسار کیا۔آپ نے جواب میں فرمایا: یہ بات مبالغہ برمنی ہے۔حضرت باتی بااللہ تعالی کے حضرت خواجہ خواجی امکنگی رحمہ اللہ تعالی سے بھینا اجازت وظا فت حاصل تھی۔حضرت مجدد اللہ تعالی کو حضرت مجدد اللہ تعالی کی طرف سے کمتوب شکل میں جواب درج ذیل سے۔

میرے مخدوم و مرم! جو کچھ ہمارے خواجہ محد باتی علیدالرحمة سے ان پیروں مولانا کے اسائے گرامی کی شخصین میں ہم تک پہنچا ہے وہ سے کہ حضرت مولانا خواجہ امکنگی اور

حفرت خواجہ احرار رحمہ اللہ تعالی کے درمیان بزرگ گزرے ہیں ، ایک (حضرت خواجہ امکنگی رحمہ اللہ تعالی ) کے والدگرامی حضرت مولانا ورویش محرر حمہ اللہ تعالی اور دوسرے مولانا محمد زاہد رحمہ اللہ تعالی جوحضرت مولانا درویش محمد رحمہ اللہ تعالی کے ماموں ہیں -

کی عرصہ ہوا کہ شخیت پناہ خواجہ خاوند محمود رحمہ اللہ تعالی اس علاقہ بیس تشریف لا سے
سے ۔ انہوں نے پہلی ہی ملاقات میں حضرت مولانا فدکور (درولیش محمد رحمہ اللہ تعالی) کا ذکر
شروع کر دیا اور فرمایا کہ وہ کسی سے مجاز نہ تھے۔ اسی وجہ سے وہ شروع میں مرید نہ کرتے تھے،
لیکن آخر میں انہوں نے شخی (پیری مریدی) شروع کردی (جواب میں) کہا گیا وہ بزرگ
سے ، اور ماوراء النہر کے تمام لوگ ان کی بزرگ کے قائل تھے۔ وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کر سکتے
سے ، اور ماوراء النہر کے تمام لوگ ان کی بزرگ کے قائل تھے۔ وہ ہرگز اس بات کو پسند نہیں کر سکتے
سے کہ ابتدایا آخر (عمر) میں بغیرا جازت کے کسی کو مرید کریں ۔ اس قتم کا قمل خیانت میں داخل
ہے ۔ ایک کم درجے کے مسلمان پر بھی اس قتم کا گمان نہیں کیا جاسکتا چہ جائیکہ اکا برین پر (ایسا

اس کے بعد خواجہ خاوند محمود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک روز مولانا (درولیش محمد رحمہ اللہ تعالیٰ) خواجہ کلال دہ بیدی (مضافات سمرقند) کی خدمت میں تشریف لے گئے (اس وقت) وہ خربوزہ کھارے تھے۔مولانا نے (بھی) خربوزہ کی خواہش کی۔انہوں نے فرمایا:
آپ کا خربوزہ تمام (لیعنی پختہ) ہوگیا۔مولانا نے فرمایا: آپ گواہی دیے ہیں کہ ہمارا خربوزہ تمام ہو چکا (لیعنی درجہ کمال کو پختی چکا)۔انہوں نے جواب دیا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ کا خربوزہ تمام ہو چکا (لیعنی درجہ کمال کو پختی چکا)۔انہوں نے جواب دیا کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ کا خربوزہ تمام ہے۔اس وقت مولانا نے مرید کرنا شروع کردیے۔ بیقل بھی بعیداز تیاس معلوم ہوئی ہوئی ہے اس بنیاد پر مولانا اپنے آپ کو شخ تصور کریں اور مرید کرنے کے در ہے ہو جواب مولانا کے اس کے بعد خواجہ خاوند محمود نے فرمایا کہ ان دوہز رگوں کے نام جوحظرت مولانا کے جاتے ہیں۔اوردونام بتائے جاتے ہیں ،درست ہیں ہے۔دوسرے نام بھی بتائے اور یہ بھی کہا کہ بیں۔اوردونام بتائے جاتے ہیں ،درست ہیں ہے۔دوسرے نام بھی بتائے اور یہ بھی کہا کہ

مولانا درویش محد رحمداللہ تعالی کواپنے ماموں ہے کوئی نسبت حاصل نہیں بلکہ کسی دوسر مے خص سے ہے۔

ان کی ان باتوں سے بہت تعجب ہوا (اس لئے) مجبوراً آپ کو تکیف دی جاتی ہے کہ ان دوبزرگوں کے ناموں کی تحقیق کر کے تکھیں کہ کی کوشک وشبہ کی گنجائش ندر ہے، اور اجازت کے واقعہ کو تکھیے کی کیا ضرورت ہے ان کی بزرگی ہی معتبر گواہ ہے۔ تاہم اگر (اجازت کے متعلق بھی ) تکھیں تو بہتر ہے تا کہ طعنہ دینے والوں کی زبان بند ہوجائے ۔ یہ معلوم نہ ہوسکا کہ خواجہ فاد ندمجود کا ان پریشان کن باتوں ہے کیا مقصد تھا؟ اگر اُن کا مقصد ان بے سرمایہ فقراء کی زوروارطریقے پنقی کرنا تھی ، کیونکہ پیرکی نقی سے مرید کی نئی لازم آتی ہے تو ہم بے سروسامان کی زوروارطریقے پنقی کرنا تھی ، کیونکہ پیرکی نقی سے مرید کی نفی کی ان بزرگوں کی نفی کی جائے ۔ اگر ان کا مقصد کچھاور تھا اورضرف ان بی دو بزرگوں کی نفی کی جائے ۔ اگر ان کا مقصد کچھاور تھا اورضرف ان بی دو بزرگوں کی نفی کی جائے ۔ اگر ان کا مقصد کی بیات اور تی اور تو اور تھی غیر سے جیسا کہ یہ بات اور تی سیجھر کھنے والے پر بھی پوشیدہ نہیں۔ ربنالا تو احد فنا انسینا .

حضرت مجد والف ٹانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مختفر تحریر میں بہت ہے سائل حل رماد ہے مثلاً:

الله الله الله الله المحدود المعروف حضرت اليثال رحمه الله تعالى كم سبو مقام كوواضح كرت موسلة مشخيت بناه "اور" بيرزاده ماند" (حمارے شخ محترم كے نور نظر) كے الفاظ استعال فرمائے۔

﴿ وَوَاصِورت انداز مِينِ ابْنِ مِشَاكُمْ سَلْسَلَه بِيرومرشد حصّرت خواجه يا في باالقدر حمه الله تعالى كادفاع كيااوراظهار عقيدت كي انتهاء كردى \_

الله علم و دانش کی گرانی بوت استدلال ادر تاریخ مشائخ سلسله کی گرانی ظاہرو باہر ہے۔ اخلاق وآ داب کونظر انداز کے بغیر احقاق حق اور ابطال باطل کا اسلوب قابل تحسین اور

قابلِ ستائش ہے۔اس مکتوب میں آپ نے واضح کردیا کہ حضرت خواجہ امکنگی رحمہ اللہ تعالیٰ بررگ تھے۔ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ انہوں بررگ تھے۔ یہ ہرگز نہیں ہوسکتا کہ انہوں نے مرشد کی اجازت وخلافت کے بغیر آخری عمر میں سلسلہ رشد و ہدایت شروع کردیا تھا۔ کیوں کر ایبا کر بحتے تھے؟ حضرت مولا نا درویش محمد رحمہ اللہ تعالی مرید وخلیفہ حضرت مولا نا محمد واللہ تعالی مرید وخلیفہ حضرت مولا نا محمد واللہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالی کے بیں جورشتہ میں آپ کے ماموں بھی بیں ۔حضرت مولا نامحمد زام حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کے مرید وخلیفہ بین ۔

حضرت مولا نامحد زابد رحمه الله تعالى مادرزادولي الله اسم ياستي إور جامع كمالات ومقامات تھے۔مشہور بزرگ حضرت عبیداللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولایت و بزرگ کی شہرت "حسار" (نام قصبه) من پیچی ۔آپ" حسار" ے خواجہ کی زیارت کے لئے" سمرقند" کی طرف ردانہ ہوئے۔ سرقند کے محلہ 'وانسراع' کے سرسبروشاداب مقام پر فروکش ہوئے۔روحانی طور پر حضرت خواجه كوجب آپ كے آنے كاعلم ہواتو دل ميں خيال پيدا ہوا كد حضرت مولانا محد زاہدر حمد اللہ تعالی جوصاحب حال وقال اور جامع محاس صوری ومعنوی ہیں، کے استقبال کے لیے جانا جا ہے۔ گری کے موسم میں دو پہر کے وقت خدام کو اونٹ لائے کا حکم دیا۔ غدام نے تعمیل ارشاد میں اوٹ پیش کردیا۔اوٹ پرسوار ہوکر چل دیئے۔خدام بے خبر میں کہ آپ کہال تشريف لے جارہے ہیں۔آپ محلّه "وانسرائے" بیں پہنچ کررک گئے۔جہال حضرت مولانا محدز ابدر حمدالله تعالى تلم برع بوئے تھے۔ جب حضرت خواجہ رحمہ الله تعالی کی آمد کا انہیں علم ہوا تودو دُكرآپ كى خدمت ميں حاضر ہو گئے حضرت خواجہ كے دستِ اقدى پراعز از بيعت حاصل کیا اور خلوت و صحبت اختیار کی میملی ملاقات میں حضرت خواجہ کی طرف سے اجازت وخلافت ہے بھی نواز دیئے گئے۔خدام نے تعجب وجرت کی نظرے دیکھا کہ پہلی حاضری پر ہی اتنی عنایات ونوازشیں؟ حضرت خواجہ رحمہ الله تعالی نے صورتحال کومسوس كركے لوگوں سے فرمایا: مولانا محدد البدرحمد الله تعالى جراغ، قبل اورى كرميرے ياس آيت تھے۔ ہم نے

صرف اسدوق کر کے واپس کردیا' ۔خلاصہ کلام بیہ ہے کہ صفین ،مورجین اور تذکرہ تو بیوں کے مطابق حضرت مولا نامجمز الدرجمہ اللہ تعالی افکارونظریات ،عیادات وریاضت ،خلوت وتفرد، وعظ وتبلیغ ،معرفت و تصرف ، کشف و کرامات ،رشدوہدائت متھے۔آپ حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمہ اللہ تعالی کے خلیفہ اعظم ،حضرت مولا نا درویش محدر حمہ اللہ تعالی کے پیرومرشد اور حضرت خواجہ کی امکنگی رحمہ اللہ تعالی کے بیرومرشد اور حضرت خواجہ کی امکنگی رحمہ اللہ تعالی کے والدگرای بیں۔اصلاح عوام ، تربیت خواص اور فروغ سلسلہ کے حوالے ہے اہم کردارادا کیا۔

#### حسن اخلاق:

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی اخلاق وعادات کاعملی نمونہ ہے۔ اپنوں اور بیگانوں
سوک کابر تاؤ کرتے ہے۔خلوص و نیک نیتی سے گفتگوفر ماتے کہ حاضرین عیوب سے
تائب ہوکرآپ کے حلقہ ارادت بیس شامل ہوجائے۔ شرعی احکام ومسائل بیس اپنے معاصر علماء
سے شفق ہے۔فقہ خفی کی تدریس و تبلیغ فر ماتے اور اس پرخود بھی عامل ہے۔ حضرت امام اعظم
ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد و معتقد ہے۔ تاحیات درس و تدریس و مدریس ،رشد و ہدایت ، وعظ و تبلیغ اور
تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ آپ کی تعلیمات اور افکار ونظریات تھائی پرمنی تھی جو آپ
کی تسانیف سے واضح ہوتی ہے۔

حضرت ایشال رحمه الله تعالی کاسلسله طریقت تین واسطول سے حضرت خواجه عبیدالله احرار رحمه الله تعالی تک پینچ جا تا ہے۔ جو یول ہے : حضرت ایشال رحمه الله تعالی ، حضرت اسحاق ولی وہ بیدی ، حضرت مولانا قاضی احمد اور حضرت خواجہ خواجگی کاشانی وہ بیدی ، حضرت مولانا قاضی احمد اور حضرت خواجہ عبیدالله احرار رحم مالله تعالی ۔

آپ كمشهورمعاصرولى كامل حفرت مجددالف ثانى رحمدالله تعالى كاسلسلطريقت عارواسطول سے حضرت خواجہ عبيدالله احرار رحمدالله تعالى تك پنجا ہے۔جوابول ب

حضرت مجد دالف ثاني رحمه الله تعالى حضرت خواجه باقى باالله، حضرت محد خواجكى املتكى ، حضرت مولا نا دروليش محمد ، حضرت مولا نامحمد زا بدخواجه عبيد الله احرار جهم الله تعالى -

حضرت الثال رحمه الله تعالى سلسله طريقت كي لحاظ عد حضرت عجد والف ثاني رحمه الله تعالى كى نسبت في طريقت حضرت عبيدالله احرار رحمه الله تعالى ك زياده قريب بين -شايد ای منصب قربت کے باعث حضرت مجددالف عانی رحمداللد تعالی نے آپ کے بارے میں " مشخیت پناهٔ "کے الفاظ استعمال فرمائے تھے طریقت کے نقط نظرے سے بہت بردااعز از ہے۔ حضرت خواجه باتی باالله رحمه الله تعالی" املیکی سلسله" (جضرت خواجه کے مرشد کامل حضرت محد خوا بجلى قصبه "امكنگ" كر ب والے تقے اس ليے وہ امكنگى كہلاتے اور ان كے سلسلہ کونسبت کی بنا پر امکنگی سلسلہ کہا جاتا ہے) لے کر ہندوستان میں تشریف لائے جبکہ حضرت الثال رحمة الله عليه مسلمه وه بيدي " (آپ كے مرشد طريقت حضرت خواجه اسحاق ولى رحمه الله تعالیٰ گاؤں" دہ بید" نزد سرقند کے رہے والے تھے۔اس لئے انہیں" دہ بیدی "اوران کے سلسلہ کو "سلسلہ وہ بیدی" کہاجاتا ہے) لے کروارد ہندوستان ہوئے۔البت آپ کی شہرت مورث اعلى حضرت خواجه بهاءالدين تقشوندر حمد الله تعالى كے سبب ہوكى علاوہ ازي آب ان كروحاني فيض يافته بهي تح بلكة تشكان معرفت كوآپ كے فيضان سے سراب كرتے تھے اوركرر بي بي مسلما الملكى اورسلسلده بيدى دونون سلسله عالية تشتبنديدى شاخيس بين-

اور کررہے ہیں۔ سلسلہ اسمنی اور سلسلہ دہ بیدی دولول سلسلہ عالیہ تسبید میں سات ہیں۔ سلسلہ طریقت میں حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ مشائخ جو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ تک واسطہ بن رہے ہیں ان کا تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

(1) حضرت خواجد اسحاق ولی دہ بیدی رحمد الله تعالی: آپ مخدوم اعظم حضرت خواجد احداث و مائل دہ بیدی رحمد الله تعالی : آپ مخدوم اعظم حضرت خواجد احداث دہ بیدی رحمد الله تعالی (خلیفہ مجاز حضرت مخدوم اعظم کاشانی دہ بیدی رحمد الله تعالی (خلیفہ مجاز حضرت مخدوم اعظم کاشانی دہ بیدی رحمد الله تعالی کی مگر انی میں تعلیم و تربیت حاصل کی ۔ کمیر الکر امات بزرگ مجھے۔ آپ اہل بیدی رحمد الله تعالی کی مگر انی میں تعلیم و تربیت حاصل کی ۔ کمیر الکر امات بزرگ مجھے۔ آپ اہل

قبور کو حیات نوعطافر مادیتے تھے۔ مریدین کی تعداد کثیرتھی جوجا نثاری کامظاہرہ کرتے اور اظہار عقیدت و عبت کرتے تھے۔حضرت مولانالطف الله رحمه الله تعالیٰ کے داماد تھے۔آپ کا احوال وآثار، كشف وكرامات اورتعليمات يردو كتابين لكهي كي بين: (1) "ضياء القلوب" مصنف محمر عوض (متونى ١١٠١ هـ) رحمه الله تعالى اور ( 2) "مقامات شيخ اسحاق" بامع شريعت و طريقت تحدوالد كرامى سے خلافت واجازت حاصل تھى حضرت مولا نالطف الله رحمدالله تعالی سے ظاہری اور والد گرامی سے روحانی فیوض و برکات حاصل کیے۔ آپ کی تبلیغ اور تصرف ے کشر کفار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔آپ کی شخصیت اور تعلیمات سے متاثر ہوکر حاکم كاشغر جناب محمد خان بن عبدالكريم خال بن عبدالرشيد بن تغلق تيور خان آپ كي ارادت مين واخل ہوا۔انہوں نے اظہار عقیدت کرتے ہوئے کافقاہ کے خدام وطائف مقرر کے۔حاکم وقت عبدالموس خال نے آپ کی حق گوئی اور بلغی سرگرمیوں کی مخالفت شروع کردی۔انہوں نے آپ کوسم قندے بلخ جانے کے لیے مجبور کردیا۔اس موقع پرآپ کی کرامت ظاہر ہوئی۔ جواس طرح ب كرعاكم وقت كے مجوركرنے يرجبآب "سرقد" سے" بين كى طرف ايك قافلہ کے ساتھ روانہ ہوئے تو آپ کے سفر کی رفتارست تھے۔ساتھیوں نے متعجب ہوكرعرض كيا جضور! آپ يزرفارى يس سفر كول نيس كرتے؟ آپ نے جواب ديا عفريب بم سرقند میں واپس بلٹنے والے ہیں،البذا ہمیں زیادہ زور نہیں جانا جاہیے۔راستہ میں ہی قافلہ کو اطلاع موصول ہوگئی کہ ظالم حکمران عبدالمومن خال دنیا سے رخصت مد چکا ہے۔اسی مقام سے آپ سمرقدوالين تشريف لے آئے۔ آپ نے طویل عمریائی۔ ١٠٠٠ هالاسرقند میں انقال ہوا۔ آپ

﴿2﴾ مخدوم اعظم حفرت خواج خواج كل احماكا شائى ده بيدى رحمه الله تعالى: والدكراى كاسم كرامى جلال الدين رحمه الله تعالى تفائل في الله كاشان (نام قصبه) مين بيدا موك بيدا أش نسبت سے كاشانى كهلات من حضرت مولانا قاضى احمد رحمه الله تعالى كم مريد خليف

عجاز تھے۔ سمرقد بخارا وغیروممالک میں سلسلہ عالیہ نقشبند سے کی خوب اشاعت کی۔ '' کاشان' 
عے 'دہ بید' تشریف لائے۔ یہاں مستقل طور پر دہائش پذیر ہوگئے۔ حضرت امیر سید عالم رحمہ
اللہ تعالیٰ ہے علوم فنون حاصل کیے۔ روحانی علوم حضرت عبیداللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ ہے حاصل

کیے حضرت مخدوم اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئ کتابیں تصنیف فرما ئیں۔ ان کی مشہور کتابوں کے
نام بیہ بیں۔ (1) شرح غزل عبیداللہ خان (2) شرح رباعیات عبیدی (3) اسرار النکاح
وغیرہ۔ بیسب کتب تا شقند کی لائبریری میں موجود ہیں۔ آپ کے ایک معاصر مصنف نے آپ

یز ''سلسلہ الصادقین وانیس العاشقین' کے نام ہے کتاب کھی۔ یہ بھی تا شقند کی لائبریری میں
محفوظ ہے۔

مورضین بیان کرتے ہیں کہ مندوستان کے حکمران سلطان ابراجیم لودھی کے زمانہ میں باہر باوشاہوں کی افواج کا مقابلہ ہیں باہر باوشاہوں کی افواج کا مقابلہ ہوا۔ اس بخگ میں خوب خونریزی ہوئی۔ باہر باوشاہ کے کما تلور نے اپنی افواج کو مقابل افواج کے سامنے کم ہمت خیال کیا۔ اس نے اپنے ذہمن میں حضرت خواجہ عبیداللہ احرار حمداللہ تعالی کے سامنے کم ہمت خیال کیا۔ اس نے اپنے ذہمن میں حضرت خواجہ عبیداللہ احرار حمداللہ تعالی کا صور باند معالور استمد او کا خوابال ہوا۔ آئیس ایک سفید گھوڑ الور اس پرسفیدلباس کا سوارد کھائی دیا۔ وہ و تمن کی فوج میں داخل ہوا اور جنگ کے خوب جو ہرد کھانے لگا۔ اس سے خالف افواج میں شورو ہزرگ کا حلیہ لکھ لیا اور وہ حلیہ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ سننے والوں نے تالیا کہ بیہ حلیہ حضرت خواجگ عنائی کہ بیہ حلیہ حضرت خواجگ احرار حمد اللہ تعالی کا نہیں ہے بلکہ مخدوم اعظم حضرت خواجگ احد کا شانی وہ بیدی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ کمانڈ ر نے اپنے ایک وزیر کو برحلیہ کو اور بہت سے تعالیف دے رکہ خانقاہ کی طرف روانہ کیا۔

حفرت مخدوم اعظم جامع شریعت وطریقت بمبلغ اسلام ادر ضاحب کرامات ولی کامل تھے۔آپ نے ۲۱محرم الحرام ۹۳۹ ویس وصال فرمایا۔ آپ کے افکار، تعلیمات اور علمی جواہر ہے مستغیض ہونے کیلئے آپ کی تصانیف

كامطالعة فائده مندر بكارالبة شاكفين كيحيل ذوق كي ليعلم وتعمت بالبريزآب ك چنداتوال ذیل میں پیش کے جاتے ہیں:

المارين عبادت ورياضت مين اس قدر متعرق واكه ميري بله يون اور گوشت كارشته ختم موكيا-بارہ سال تک میں نے کسی آ دمی کواپنے پاس نہیں میضنے دیا تا کداس کی باتوں سے غفلت اور يريشاني كاشكارند جوجاؤل

سلوک کے ابتدائی زمانہ میں، میں ذکرالہٰی میں اس قدر منتغرق ہوا کہ بازار، مجالس اوردوسرے مقامات پر جہاں بھی آ مدورفت ہوتی تھی تو ذکر البی کے بغیرمیرے کا نول میں کوئی آ واز داخل نہیں ہوتی تھی۔

﴿3﴾ حضرت مولانا قاضى احدرهما الله تعالى: آب علوم ظاهرى وباطنى ك جامع تقد تصوف ومعرفت مين ورجه كمال كو ينج موع تصحصرت خواجه عبيدالله احرار رحمدالله تعالى ك دست اقدى ير ١٥٨٠ مين شرف بيعت حاصل كيا مرشد كامل سے اظہار عقيدت ومحبت كرتے ہوئے" سلسلة العارفين" كے نام اليك كتاب تصنيف فرما كى -اس كتاب ميں مرشد گرامی کے احوال وآ ثار ، مکثوفات وکرامات ، عادات واطوار ، معلومات وتعلیمات کوخوبصورت انداز میں بیان کیا۔ایے بزرگول کے آگھول و یکھے حالات، واقعات اور بیانات کوخصوصیت ے كتاب ميں درج كيا۔ احكام شريعت اور اسرار ظريقت بيان كرتے وقت حضرت خواجد دخمہ الله تعالى ك مخاطب آب بى مواكرت تحد آب اين شخ كمالات ،مقامات ،محاس ،شاكل اوراوصاف دوسرول كسامغ شكران نعمت كطور يربيان كرتے تقے حضرت خواجد رحمدالله تعالى كى طرف سے خرقہ خلافت حاصل تھا۔

موضع " كمان كرون " ميں سفر آخرت ہے قبل حضرت خواجد احرار الاولياء رحمہ الله تعالی نے اپنے کشرمریدین وخلفاء سے مخاطب جو کرفر مایا بتم سب لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق جوچيز جابو بچھے عاصل كراؤ "ان خدام ميں حضرت مولانا قاضى احدر حمدالله تعالى بھى

موجود تھے۔آپ نے ان سے فرمایا:آپ کیا چیز پندگریں گے؟ عرض کیا:حضور! جوچیزآپ کو پندے، وہ غلام کو بھی پندے فرمایا: مجھے تو فقر پندے حضرت قاضی احمد نے عرض کیا: ٥ بُشُوى لَنَا يوتهار \_ لي خوجرى إورتمين بهي يمى پندے -آپ نے خدام كوهم دياك قاضى صاحب كو بهارى رقم جمع كرادي تاكدوه اس رقم كوفقراء اور درويشوں پرصرف كرسكيس-حضرت قاضی احدر حمد الله تعالی نے ستر سال کی عمر میں عام و میں وصال فرمایا۔

تاشقند میں مدنون ہوئے مزارمرجع خلائق ہے۔

﴿4﴾ حفرت خواجه عبيدالله احرار رحمه الله تعالى: آپ ماه رمضان معدد مطابق سم سما على بيدا موع - والدكرامي كانام خواجه محمود بن شهاب الدين تفارايام نفاس ميس ( جالیس دن تک ) آپ نے والدہ ماجدہ کا دود صافیش نظر مایا۔ایام نفاس پورے ہونے پروالدہ محرّمہ نے عسل کیا تو دودھ نوش کرناشروع کردیا۔ اسم گرای معبداللہ ' تفاجیکہ لقب' اجرار تھا۔16 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عند تک ين جاتا ہے۔آپ نے حضرت خواجہ فضل الله، حضرت خواجہ نظام الدین، حضرت سيدقاسم حريزى ،حضرت شيخ سراج الدين عمراور حضرت شيخ زين الدين خواني رهمهم الله تعالى علوم وفنون اورطريقت كادرس ليا علاوه ازي ماوراء النبرتا شقند اورسم فندكح متنازمحد ثنين وفقهاء == مجتى علمي استفاده كياب

حضرت خواجه يعقوب جرخى رحمه الله تعالى كاوصاف وشائل من كران كى عقيدت ومحبت دل میں گھر کر گئی، مقام مبلغور' میں ان کی خدمت میں حاضر ہوکر شرف بیعت حاصل كيا حضرت خواج يعقوب چفى رحمداللد تعالى في اسموقع برآب سے فرمايا: طالب كومرشد ك ياس اى طرح جانا جا ي جس طرح خواج عبيد الله احرار، تيل ، عن سب يجه ليكرآ ي اب صرف آگ لگانے کی ضرورت ہے۔ مرشدگرای کے فیض سے درجہ کمال حاصل ہوا۔ مرشد گرای کی طرف سے اجازت وخلافت سے بھی نوازے گئے شریعت کے معلم اور

طریقت کے امام تھے۔ مادراءالنہراورخراسال کے لوگ آپ سے جان نثاری کی صد تک عقید ہے ومحبت رکھتے تھے۔ کثیر الکرامات اور ولی کامل تھے۔عاشق رسول حضرت امام عبدالرحلن جامی رحمہاللہ تعالی کوآپ سے عقیدت تھی۔ انہول نے اپنی تصانیف کوآپ کے اسم گرامی سے منسوب محر نے کی سعادت حاصل کی۔

سات سال تک سیاحت پررہے۔ مختلف ممالک میں مختلف فقہاء ومشائ سے

الماقا تیں کیں اور شریعت وطریقت کے علوم کا استفادہ کیا۔ سیاحت کے بعد انتیس (29) سال

گاعمر میں اپنے وطن تا شقند والیس آئے تو دونیل خرید کرایک صاحب تفوی آ دمی کی شراکت

از راعت کا کا م شروع کردیا۔ جس میں اللہ تعالی نے اتنی برکت ڈالی کہ دولت ونفذی حساب

با برہوگی ۔ آپ پوری دولت فرباء، تیموں اور درویشوں میں فرچ کردیے تھے۔ آپ کی

اداختی ( واقع سرفند) کی آمدنی کا اس سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ اجناس سے اتی (80)

بوار من صرف عشر تکالا جا تا تھا۔

آپ کی تصانیف مبارکہ ہے''انفاس نفیہ'' مشہور ہے۔ اس کتاب میں آپ نے شریعت وطریقت کے تمام احکام اختصار وجامعیت ہے بیان کیے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت وافا دیت کے پیش نظرا سے طریقت کا انسائیکلو پیڈیا قرار ویاجا سکتا ہے۔ اولیا ، کرام کے مزارات پر عاضری، فاتحہ خوانی اور اکتساب فیوش و برکات آپ کے معمولات میں شامل تھا۔

حاکم سمر قند، بخاراسلطان ابسعید تیموری آپ کاعقیدت مند تھا۔امورسلطنت میں آپ کاعقیدت مند تھا۔امورسلطنت میں آپ سے آپ سے مشاورت کرتا تھا۔ان کا فرزندار جمندسلطان احد بھی آپ کا نیاز مند تھا۔اکثر آپ کی خدمت میں حاضری کی سعاوت حاصل کرتا تھا۔

حضرت خواجہ عبیداللہ احرار رحمہ اللہ تعالیٰ ۲۹، رہے الاول ۸۹۵ ہے مطابق ۱۹ فروری معرف فات پائی۔ سمرقند میں مدفون ہوئے۔ مزار اقدس مرجع خلائق ہے۔ آپ کی تعلیمات ہے آگاہی کے لیے آپ کی تصانیف مبارکہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے

اہل ذوق کے استفادہ کے لیے آپ کے چندا قوال ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں: پڑے اے درولیش وطالب حقیقت! مجھے لازم ہے کے فرائض وسنن ادا کرنے کے بعد ذکر اللّٰجی میں مشخول دہے۔ میں مشخول دہے۔

المجاعت اداکرناسنت موکدہ ہاوراہ بلاغذرترک کرنے والا گناہ گارہ وتا ہے۔ باجماعت اداکرناسنت موکدہ ہاوراہ بلاغذرترک کرنے والا گناہ گارہوتا ہے۔ این اے درولیش اجب تو نماز مغرب ہے فارغ ہوتو چھرکعت نماز اداکر۔اس نماز کو' مسلوٰ ق اوّا بین' کہتے ہیں ۔اس کے اداکرنے کا اجروثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک اے درولیش ایس کے علاوہ ایک اوروظیفہ اور کم گوئی ہے کیونکہ زیادہ با تیں کرنے ہول

المارے درولیش! تیجے لازم ہے کہ باوضور ہے۔ دن رات باطبارت رہے اور باطبارت بی موسے دائی وضو کے فراکفن ، سوئے۔ دائی وضو کے بے شارفوائد ہیں۔ وضو کرتے وقت باتوجہ جوااور تیجے وضو کے فراکفن ، سنن ، اور مستحبات کے علم مے علاوہ عمل بھی ہو۔ خاص کر مسواک کو بھی ترک ندکرنا۔

وصول نہ فرمائی بلکہ اپنا حصہ بمشیرگاں میں تشیم کرویا۔'' وہوی حصار'' میں چندروز قیام کرنے کے بعد آپ دونش میں تشریف کے آئے۔ بعد آپ ' وخش' 'شہر میں تشریف کے آئے۔

حضرت خواجہ خاوندمحمود المعروف حضرت ایثال رحمہ اللہ تعالیٰ "کابل" تشریف لائے۔ جمعۃ المبارک کے دن آپ نے "جامع مجد" میں خطبہ ارشادفر مایا۔خطاب اس قدر الممی ، روحانی اور پرتا ثیر تھا کہ ایک ایک بات سامعین کے اذبان وقلوب میں انرتی گئی۔سامعین پر رفت طاری ہوگئی، آنکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے۔سب لوگ آپ کے عقیدت مند بن گئے۔ امراء وزراء اور عام لوگوں میں اسلام کی ترقی کے لئے جاتیاری کا جذبہ موجز ن ہوگیا۔ حاکم کابل فے ارادت میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی۔ یہاں آپ نے تبلیغ وقد رئیس پرخوب محنت کی جس کے بیجہ میں مبلغین کی جماعت تیار کی۔ جن کو جاز ، عراق اور ایران وغیرہ ممالک کی طرف روانہ فر مایا۔ کابل میں کیٹر لوگوں نے آپ سے ملمی وروحانی فیضان حاصل کیا۔

کابل ہے آپ سے ہردور با ورمقبول ترین شخصیت کے مالک تھے۔وہ آپ کے دالد گرای کے مرید صاحب ہردامزیز اورمقبول ترین شخصیت کے مالک تھے۔وہ آپ کے دالد گرای کے مرید صادق تھے۔اپ عقیدت مند جناب عوض بیک سلمانی کے ہاں بھی قیام پذیر ہے۔وقت کامتاز ترین شاعر ملامشر بی جومشہور شاعر ملاؤنی کا جمعصر بھی تھا ،آپ کی ارادت میں داخل ہوا۔دیگر علما فضلا ءاور شعراء کی طرح ملامشر بی بھی حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالی کی علمی وروحانی محافل میں صاضر ہوتے ۔اوراکتیاب فیض کرتے تھے۔وہ صاحب دیوان شاعر تھے۔ان کی شاعری قصا کہ اور مثنوی طرزی تھی ۔قصا کہ گوئی میں شاعر خاقانی کا انداز اختیار کیا۔وہ حضرت خواجہ ہے دلی عقیدت و محبت رکھتے تھے۔جس کا اظہار گاہے ایک شاعری میں کرتے ہوئے۔ایک موقع پر انہوں نے آپ سے اظہار عقیدت کرتے ہوئے یوں کہا:

خواجه عالی نب خاوند محود آنکه بست درجهان معرفت صاحب دلال را پیشوا

### چوتھاباب

حضرت خواجہ خاد ندمجمود المعروف حضرت ایشاں رحمۃ الله علیہ نے علوم ظاہری وباطنی

عرفر اغت کے بعد تبلیغ ، تدریس اور تصنیف کا سلسلہ شروع کیا جوتا حیات جاری رہا۔ اسلاف

کے طرق اور خاندانی مشائخ کے تھم کی تھیل میں آپ نے سیاحت کا راستہ بھی اپنایا۔ دوران سیرو

سیاحت بھی بیرخد مات انجام و سیتے رہے۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے حفظ قر آن اور تمام

علوم وفنون سے فراغت حاصل کی ۔ اپنی تبلیغی و تدریسی خدمات کا آغاز بخارات کیا۔ پھر ابتدائی

سالول میں بلخ ، ہمرقند اور ہرات میں خدمات انجام نہ سے رہے۔ بعدازاں قندھار ، کا بل اور

کشمیرے ہوتے ہوئے لا بور (پنجاب ، ہندوستان ) تشریف لائے۔

ختلان کے مشہور شہر ''وخش'' میں تشریف فرما ہوئے۔ وہاں ایک شیخ کامل کا براشہرہ تفا۔ وہ نماز جمعہ کے بعد ذکر الّہی کی خصوصیت سے مختل منعقد کرتے تھے۔ جس میں ویگر صوفیاء کرام کے علاوہ حضرت خواجہ کلال دہ بیدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدین بھی شامل ہوتے تھے۔ افادہ واستفادہ فیض کے لئے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس محفل میں شامل ہونا شروع کردیا۔ (۱)

سام میں تیک سال کی عمر میں قیام ' وخش' کے دوران میہ پریشان کن حادث بھی چیش آیا کہ' دوہوی حصار' (ایک دیہات کانام ہے جو سمرقند کے قریب واقع ہے۔ جہاں دہ رہائش پذیر ہے ہے) سے والدگرائی کی طرف سے گرائی نامہ موصول ہوا۔ جس میں تحریر تھا کہا ہے بیٹا! دنیا سے رخصت ہونے کا میرا آخری وقت ہے۔ البندا آپ آئیں ،آپ آخری ملاقات بیٹا! دنیا سے رخصت ہونے کا میرا آخری وقت ہے۔ البندا آپ آئیں ،آپ آخری ملاقات اور آخری دیدار کی سعادت حاصل کرنے کے لیے' دبوی حصار' کی طرف روانہ ہوگئے۔ آپ کے وہال جی خیے رحضرت خواجہ علاء الدین وہال جی خیے رحضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمہ اللہ تعالی کی طرح حضرت ایشال رحمہ اللہ تعالی ہے والدگرائی کے ترکہ سے کوئی چیز عطار رحمہ اللہ تعالی کی طرح کے دیئے کہ کے کئی جیز کیا دیا تھا کی کرح کے دیے کوئی چیز عطار رحمہ اللہ تعالی کی طرح کے دیشرت ایشال رحمہ اللہ تعالی سے والدگرائی کے ترکہ سے کوئی چیز

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کا حسب ونسب (سادات گھرانے اور روحانی کمالات کے سبب) بہت بلندوبالا ہے۔معرفت وطریقت کی و نیایش مشائخ کے بھی قائد وراہنما ثابت ہوئے ہیں۔

کشمیر میں تبتر یف آوری کے بعد حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ نے آیک خانقاہ اور ایک مدرسہ کی بنیا در کھی۔ انقلابات زمانہ اور صدیوں کا زمانہ بیت جانے کے باوجود وہ ممارات آج بھی محفوظ ہیں۔ جوآپ کی علمی وروحانی جلالت کا مظہر ہے۔ آپ کی خدمت میں طلباء اور متلاشیان حق حاضر ہوتے۔ چند سالوں میں آپ کے علمی وروحانی فیضان سے مالا مال ہوکر والیس کی مقتل شیات کا سلسلے شروع کر دیتے۔

شالی کشمیر، تبت اور کابل کے علاقوں میں اہل تشیع کے مراکز تھے۔ اہل تشیع جوروز بروز اپنے باطل عقائد ونظریات میں ترقی کر رہے تھے ، آپ نے اہل تشیع کی سرکو بی کے لئے خصوصی توجہ فرمائی۔

آپ نے حضرت ملا ابوالحن اور ملاداؤ دکشمیری رحجمااللہ تعالی دونوں کوان علاقہ جات میں تبلیغ وین اور فروغ عقائدا بل سنت کے لیے بھیجا۔اللہ تعالی کے فضل ،آپ کے نصرف اور دونوں علاء کی جدمسلسل سے مذکورہ علاقہ جات میں شاتمان صحابہ کا جنازہ نکل گیا اور عقائد ابل سنت کوخوب فروغ حاصل ہوا۔اکٹر لوگوں نے سلسلہ عالیہ نقشبند میں سے دابستہ ہونے کی سعادت حاصل کی۔

حضرت ملاابوائسن رحمداللہ تعالی نے شالی تشمیر کے علاقہ میں ایک خوبصورت اور وسیج وعریض مجر تغییر کروائی۔علاقہ کی مشہور شخصیت شیر خال کے لڑکے ابدال خال کوزیور تعلیم وتربیت ہے آراستہ کر کے اپنی ارادت میں قبول کیا۔ پھراسی مرکزی معجد کا امام وموذن تغیینات کیا۔ احناف کے طریق کے مطابق خطبہ جمعۃ المبارک میں پہلی مرتبہ اظہار عقیدت و محبت اور حصول خروں کے لیے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے اساء گرامی لیے جانے گئے۔

متجد میں یا قاعدہ نماز ہنجگانہ ہونے گئی۔علاقہ کی کمی شخصیت میں قوت نہیں تھی کہ وہ میہ بابر کت نام استعال کرنے ہے روک کتے ۔ اہل سنت وجماعت کو مزید ترقی وعروق حاصل ہوئے پر نذکورہ مجد میں ووموون تعینات کیے گئے ۔ حضرت ملا ابوالحن رحمہ القد تعالیٰ کی واپسی پر ابدال خال نے حضرت الله تعالیٰ ہوئے بھی تحاکف اور خال نے حضرت ارشال کیا تھا۔ (1)

سیمیرین آنے کے بعد حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے اسلاف کے طریق کے مطابق ۱۰۱۳ دھیں آنے کے بعد حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے اسلاف کے طریق کے مطابق ۱۰۱۳ دھیں آنے کے دونقاہ کا نام' فیض بناہ نقشندیا' رکھا گیا۔ لیکن اہل شمیرائے' خانقاہ نقشبندیا' رکھا گیا۔ لیکن اہل شمیرائے' خانقاہ نقشبندیا' کے نام سے پکار نے تھے محلہ کا نام' سکندر پور' تھا لیکن اہل عقیدت آپ کی نسبت سے اے' بازارِخواجگان' کہتے ، بعد میں اس کا نام' خواجہ بازار' مشہور ہوگیا۔ (۲)

حضرت الشان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ ، مدرسہ اور متجد میں شاند روز درس و تدریس تعلیم وزیت اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہزاروں لوگوں کو ظاہری و باطنی علوم ومعارف کے زیور سے آراستہ کیا۔ جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کوفروغ عطافر مایا۔ اولیاء کرام کے طریق کے خلاف عقائد ونظریات رکھنے والے کوغیری قرار دیاجا تا تھا۔

حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیہ بات واضح رہے کہ حضرت خواجہ خصر اور حضرت خواجہ الیاس علیہاالسلام اور دیگر حاضر و غائب تمام اولیاء کرام اہل سنت سے متعلق ہیں۔(۱)

حضرت خواجه باقی باالله رحمه الله تعالی نے فرمایا: ''جارے طریق کا دارو مدارتین چیزوں پر ہے: (1) اہل سنت کے عقائد براستقامت (2) دوام آگا بی (3) عبادت ان پین سے کسی آیک ہے بھی انحواف کرنے والا اہل سنت سے خارج ہوجا تا ہے''۔ معربت مجد دالف ٹانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''انسان کے اہل سنت و جماعت کے

عقائدر کھنے کے سواکوئی چارہ نہیں کداسے آخرت کی کامیابی اور بجات کاپروانہ حاصل ہو۔ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنا زہر قاتل ہے۔ موت اور دائگی عذاب کاباعث ہے۔ کسی کے عمل میں نقص ہوتو نجات کی امید ہو علق ہے لیکن عقیدہ میں نقص ہوتو اس کی بخشش کی کوئی محجائش باتی نہیں رہتی''۔

اکابرومشاریخ کے ان ارشادات ہے جہال اٹل سنت وجماعت اورعقا کد اٹل سنت کی اہمیت وافا دیت واضح ہوتی ہے وہال ہے بات بھی عیاب ہور ہی ہے کہ' صراط متقیم:: پرصرف اٹل سنت ہی ہیں۔ یہی انبیاء کرام ،صحابہ عظام، اورصالحین کاراستہ ہے۔اس راستہ ہے ہٹ کرکوئی شخص ندروحانی ترقی کرسکتا ہے، ندولی بن سکتا ہے اور نہ جنتی بن سکتا ہے۔

شیعد قسادات اور ندہی وسیای مشکش سے شمیر کا امن تباہ ہوگیا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت ایشاں رحمہ اللہ جمالی تشمیر میں امن وآشتی کی فضا قائم کرنے کے لیے کوشاں تھے۔ اس سلطے میں سیای شخصیات کومفید و نافع مشوروں سے نواز تے تھے۔ ان شخصیات میں اکثر آپ کے عقیدت مند تھے۔ چندا یک کے اساء گرامی یہ ہیں الماعثان مستوبش گنائی ، حاجی طوی ، محمد جان بیک ، ملا ابراہیم ، ملا عبداللہ یا مظاری اور عبداللہ بیک وغیرہ ۔ ان حضرات کی خواہش کے مطابق آپ سیاسی مشوروں سے نواز تے تھے۔ ایک دفعہ حاکم کشمیر نے حسین شاہ خواہش کے مطابق آپ سیاسی مشوروں سے نواز تے تھے۔ ایک دفعہ حاکم کشمیر نے حسین شاہ جیک گرفار کرلیا۔ اس صور تحال سے لوگ بہت پریشان ہوئے۔ لوگ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاکم کشمیر کی ربائی کے لیے دعا کرنے کے بارے میں درخواست کی۔ آپ نے ان کی دلی خواہش کے مطابق دعا کی قواسے رہائی حاصل ہوگئی۔

۔ حضرت خواجہ خاوندمحمود المعروف حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے مخضر عرصہ تک
"" گرہ" میں بھی قیام کیا۔ حسب معمول آپ نے وہاں بھی درس وقد رئیں بعلیم وتربیت، وعظ
وتبلغ ، رشدو ہدایت اور فروغ سلسلہ عالیہ نقش ندیہ کے لیے شاندروز کوشاں رہے۔ کشر تعداد میں
لوگ حلقہ جوش اسلام ہوئے اور آپ کی اردات میں داخل ہوئے۔ یہاں اردات میں داخل

ہونے والی اہم شخصیات کے اساءگرامی ہے ہیں جھنرت خواجہ عبدالرجیم نقشبندی، حضرت شاہ کی ا اور حضرت صوفی شاد مان وغیرہ رحمہم اللہ تعالی ۔ انہوں نے ندصرف آپ سے روحانی تربیت حاصل کی بلکہ خرقہ خلافت حاصل کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ۔

خان اعظم مرزاعز بربھی آگرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اردات میں داخل جواروه اكبر باوشاه كالممعصر بلكه رضاعي بهائي تفاران كي والده كي وفات براكبرغمزوه جوا اور تابوت كوخود كندها بهى ويا\_أنبيس اكبركي مخالفت كأسخت سامنا كرنا بيزا تفا\_خان أعظم كي طرف ے نظریاتی وعقا کد کے حوالے سے مخالفت کی بات اکبر بادشاہ تک پینجی تو وہ نرم کیج میں میں جواب دینا:میال من وخان اعظم دریائے رشیر خاکل است۔" (میرے اور خان اعظم کے درمیان انتقامی کاروائی ہے دودھ کارشتہ مانع ہے۔) حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی اور خان اعظم ك درميان بهي كل كرسياى كفتكونه بوتى كيونكه بمدونت اكبرك جاسوس موجودرت تقد البته بنياى تفتلوكا دائره صرف تشمير براكبرى فوج كشى اور باغيوس كى سركوني تك محدود ربتا تفا"-قیام کشمیر کے دوران کثیر تعداد میں لوگ حضرت ابیثال رحمہ الله تعالی کے خلقہ دری میں داخل ہوتے اور معارف ظاہری وباطنی کا استفادہ کرتے علمی استفادہ کرنے والوں میں زياده مشهوردو شخصيات بير - (1) ابوالفقراء بابانصيب الدين غازي (2) خواجه نور محم كلوكلا شوري رحمهما الله تعالى -

کشمیر میں ایک اہل ٹروت' پنڈت خاندان' تھا۔ یہ خاندانی فیاضی بہخاوت اور مہمان نوازی کے باعث شہرت رکھتا تھا۔ اس خاندان کے اکثر لوگ آپ کی ارادت میں داخل تھے۔ آپ سے نہایت درجہ کی عقیدت ومحبت رکھتے تھے۔ انہوں نے آپ سے روحانی تعلیم ور بیت حاصل کی ۔ شمیر چھوڑ جانے یا آپ کے وصال کے بعد دہ آپ کے لخت مگروجانشین مصل کی ۔ شمیر چھوڑ جانے یا آپ کے وصال کے بعد دہ آپ کے لخت مگروجانشین مصرت میں حاضر ہوکر فیوض و برکات مصرت میں حاضر ہوکر فیوض و برکات سیٹھتے رہے۔ خواجہ او ترینات خانقاہ کے حوالے سے آپ کا ہمایہ تھا۔ وہ آپ سے عقیدت

رکھتا تھااور آپ کی بھی ان پر بے شارعنایات اور شفقتیں تھیں۔اسی خاندان کے ایک مشہور بزرگ عطار پنڈت رحمہ اللہ تعالی گزرے ہیں، جوحضرت بابا واؤد خاکی تشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں شار ہوئے تھے۔

شا بجبال کو حضرت ایشال رحمه الله تعالی سے خاص عقیدت و محبت تھی۔ لا مور میں بھی حسب معمول خانقاہ ، مدرسه اور مجد تعمیر کروائی ۔ پھر درس و قد ریس ، وعظ و تبلیغ اور فروغ سلسله عالیہ نقشبند یہ میں مصروف ، و گئے ۔ لا مورشیر کے علاء فضلاء اور مشاکخ آپ کے حلقہ میں شامل موروحانی وروحانی و مصل کرنے گئے۔ جمعة المبارک کے موقع پر بھی آپ ملمی وروحانی اور تر بیتی خطاب فرماتے۔

شاہجہال علم وعلاء کا قدروان تھا۔انہوں نے اپنے دور میں علوم اسلامیہ کوفروغ دیا اور ذاتی دلچی لیتے ہوئے دی مدارس کے قیام کی سر پڑی کی۔ بقول محدصد این وہلوک شمیری ہدانی (مصنف طبقات شاہجہاں) لا مورسے بیٹاور تک ہرگاؤں میں دین مدرسہ قائم تھا۔ جن میں دین کی آزاوانہ تعلیم دی جاتی تھی۔

اس دور میں فروغ علوم ومعارف کے لیے جن مدارس نے لاہور کی سرز مین پر خدمات انجام ویں ان کامخضر تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔

مدرسة ائم رہائے سلھوں کے قابض ہونے پرمدرس شہید کردیا گیا۔ ۱۸۵۷ھ میں اپنی حویلی کی تغییر کے وقت رئیس لا ہورتن چند داڑھی والے اس جاہ شدہ مدرسہ کی اینٹیں اپنے استعمال میں لاتے رہے۔

(2) درس میاں وڈانید مدرسہ کلہ ' تیل واژه' لا ہور میں قائم کیا گیا۔ یہ کلہ مغل شہرادوں کے باغات اور کلات کاعلاقہ تھا۔ اس کے بائی حضرت میاں محداسا عیل سہردردی رحمہاللہ تعالی سے جوحضرت شخ عبدالکریم رحمہاللہ تعالی کے مرید و خلیف تھے۔ صاحب تصرف و کرامت بزرگ تھے۔ تاحیات نہایت خلوص و محبت سے قدریسی خدمات انجام ویتے رہے۔ اس ادارہ میں قرآن ، حدیث ، فقہ، اصول حدیث اور دوسرے علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس ادارہ میں قرآن ، حدیث ، فقہ، اصول حدیث اور دوسرے علوم و فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس دوری رحمہاللہ تعالی نے وفات پائی۔ مدرسہ کے ایک موجود ہیں۔ اس وقت ' درس میاں و وُلا ' محکمہاوقاف کی تحویل میں ہے۔

(3) مدرسد میانی صاحب: چوبرجی، لا بورے چند فرلانگ کے فاصلے پربراب فیروز پوروؤ (نزدمزنگ) لا بور میں میانی صاحب کا قبرستان ہے۔ حضرت خواجہ محمطات بندگی فقشندی رحمہ اللہ تعالی ( فلیف مجاز حضرت مجدوالف ٹانی ) نے اس قبرستان میں محمد میانی صاحب کے نام سے قائم کیا۔ جوعرصہ دراز تک فروغ علوم وفنون مقارف کی فقہ مات انجام دیتارہا۔ حضرت خواجہ محمد طاہر بندگی نقشبندی رحمہ اللہ تعالی خوداس مدرسہ میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ انہوں نے معالی عیں وصال پایاندرسہ سے متصل قبرستان میں مدفون ہوئے۔

مدرس "خركر ه" قائم كيا كيا -اس كى بانى علام ابوالخير بغدادى رحم الله تعالى تق -اس اداره ميں خود تدريس وتبليغ كى خدمات انجام ديتے رہے۔ عرصه دراز تك بيدرسه فروغ علوم وفنون ومعارف بین مصروف رہاس كاء میں علامہ ابوالخير بعدادي رحمہ الله تعالى في وفات يائى۔ ﴿5﴾ مدرسدالوالحن تريق: علاقه مغليوره لا بوريس بيدرسدوا قع تفاردورشا جهال يس نواب الحن خان وزیراعظم تھے۔وہ دینی وندہی ذوق رکھتے تھے۔اشاعت دین واسلام میں ذاتی و کیسی لیتے تھے۔ اس البول نے وفات یائی فواب صاحب نے بہت ی جائداد بطور وراجت چھوڑی ،نواب صاحب کی بیوی" بیگم مخدومہ جہال" کے نام سے مشہور تھیں۔وہ اسلامی علوم ومعارف میں مہارت تامدر کھتی تھیں۔ وہ علم وعلماء کی قدروان تھیں۔ انہوں نے ا بے شوہر کی روح کوایسال اواب کرنے کی غرض سے بیدرسة ائم کیا۔اس مدرسہ میں علامہ حار علی قاوری رحماللہ تعالی درس وقد رئیس کی خدمات سرائجام دیے رہے۔ان کے وصال کے بعدحا فظارحت الله رحمه الله تعالى بهي مدريسي خدمات انجام دين رب-اب يدرسه "ريلوي مٹور'' کی جارد بواری میں گھراہواہ۔

﴿6﴾ مدرست فیخ بہلول: مشہور بزرگ حضرت بہلول قادری رحمداللہ تعالی اس مدرسہ کے بانی تھے۔جودرس وقد رئیس کی خدمات خودانجام دیتے تھے۔قاضی اسلم ہراتی اور ان کے صاحبزادے میر زاہدائی مدرسہ کیفی یافتہ تھے۔ عرصہ دراز تک بیدرسہ علوم وفنون کی درس وقد رئیس میں مصروف رہا۔ یہ مدرسہ تھل پورہ ،الا ہور کے قریب واقع تھا۔جو انقلاب زمانہ کی نذر ہوگیا۔

﴿7﴾ مدرسہ ملافاضل قادری: مشہور ولی کائل حضرت ملافاضل قادری رحمہ اللہ تعالی نے اس مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ ملافاضل قادری رحمہ اللہ تعالی تاحیات اس میں تدریس فرماتے رہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے شاگر درشید مولانا شاہ شرف رحمہ اللہ تعالیٰ بھی درس

ویتے رہے ۔ بیدادارہ مدت دراز تک فروغ واشاعت علوم ومعارف میں مصروف رہا۔استاد شاگر ددونوں کے مزارات مدرسے متصل ہیں۔

(8) مدرسہ جان محد سپروردی: ''چو بچے گرورام رائے اور گنبدنھرت جنگ' کل ہور کے درمیان ایک خوبصورت معجد اور مدرسہ موجود ہے۔ اس معجد کو' قصاب خانہ' کی معجد کہا جاتا ہے۔ علامہ جان محد سپروردی رحمہ اللہ تعالی اس کے بانی تھے۔ جوتا حیات تدریسی خدمات بھی انجام دیتے رہے۔ دہ سلسلہ عالیہ سپرور دیہ ہے متعلق اور فیض یافتہ تھے۔ بیدرسہ صدیوں تک علوم وفنون کی اشاعت میں سرگرم رہا۔ علامہ نے اے آیا دہ میں وفات پائی۔ مدرسہ سے متعلل مدفون ہوئے۔

﴿9﴾ مدرسه وزمرخان: حضرت محيم عليم الدين انصاري رحمه الله تعالى في ٢٠٠٠ هـ هين المسادي رحمه الله تعالى في ٢٠٠٠ هـ هين المسجد وزيرخان؛ لا بهور كي بنيا وركهي - بيدرسه لا بهور كامركزي مدرسة تقال جس مين بينكر ول طلباء كي خوراك، ربائش اور ديگر خرويات كاام تمام تقال واب وزيرخان في مسجد كي اخراجات بورك كرف كي ليه جائيدا دوقف كرركي مقل ويديد رسة عال قائم به كيكن طلباء اوراسا تذويين پهلے جيساذوق باتى نہيں رہا۔

(10) مرسہ خواجہ بہاری: یہ مدرسہ اندرون دبلی دروازہ، لاہور میں قائم ہوا۔ نواب سعداللہ خال ای مدرسہ خواجہ بہاری: یہ مدرسہ اندرون دبلی دروازہ، لاہور میں قائم ہوا۔ نواب سعداللہ خال ای مدرسہ فیض یافتہ تھے۔ علامہ ملافاطل رحمہ اللہ تعالیٰ نے دست اقدس پرشرف بیعت فیضان حاصل کیا۔ پھر حضرت میاں میر قادری رحمہ اللہ تعالیٰ بیک وقت مضر، محدث، فقہیہ اور شخ طریقت تھے۔

ان مدارس کے علاوہ سرزمین لا مورنیں کثیر تعداد میں مدارس منے لیکن حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے مدرسہ (بیگم پورہ، لا مور) کوامنیازی حیثیت حاصل تھی۔ آپ علوم وفنون کی

تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت پر بھی خصوصی توجیفر مایا کرتے تھے۔ آپ کی توجہ سے طلباء نہ صرف علاء بنتے بلکہ اولیاء بن کر تبلیغ تدریس میں مصروف ہوجاتے ۔ حلقہ ارادت میں داخل ہونے والے لوگوں کو بھی آپ قرآن وحدیث ، فقہ وتغییر اور دیگر علوم کی تعلیم دیتے تھے۔

اس بات پر جتنا بھی اظہارافسوں کیاجائے کم ہے کہ مورضین نے آپ کے مدرسد کی انقلاب آفرین خدمات کونظر انداز کردیا۔ جس ہے آپ کے علمی وروحانی فیض یافتگان کے اسلاب آفرین خدمات کونظر انداز کردہ وینی مدارس کے نامول،ان کی تدریبی خدمات کی تفصیل ادران کی تصانف مبارکہ کے بارے بیں معلومات سے آج ہم عاری ہیں۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ آپ کے مدرسہ کا احیاء عمل میں لایا جائے ،اس میں علوم وفنون کی تدریس کا آغاز کیا جائے اور آپ کے شرعی وسیح جانشین آگے بڑھ کر آپ کے روحالی فیضان سے تشدگان معرفت کے دلوں کوسیر اب کریں۔ بیدا گھلا بی اقد ام محکمہ اوقاف بھی کرسکتا ہے اور آپ سے عقیدت وارادت رکھنے والی اہم شخصیات بھی کر سکتی ہیں۔

حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے تبلیغ اور درس و تدریس کے ساتھ ساتھ تھنیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ مورحین اور تذکر و نویسوں کی غفلت کا تنجہ ہے کہ آئی جارے ساسے آپ کی تخریری خدمات کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ جہترت خواجہ معین الدین بادی تقشیدی رحمہ اللہ تعالیٰ جمعے بیان کے مطابق '' رسالہ محودی' آپ کی مشہور تصنیف لطیف ہے۔ یہ ہے مارے پر مشتل تصنیف کی گئے۔ یہ کتاب آپ کے معمولات ، افکار اور حضور اقدی تنافظ کہ تجرو مبارک پر مشتل ہے۔ اس کتاب کا صمیم بھی تصنیف کیا گیا۔ اس کا سال تصنیف کی آئی۔ یہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے مصنف ہیں۔ مصنف نے اس ضمیم میں حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختر گر جامع احوال اللہ تعالیٰ سے لئے کرا ہے نو رہانہ تک خانو دہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے مختر گر جامع احوال و آ فار کھے ہیں۔

آپ عالم ربانی شخ طریقت اور مناظر اسلام تھے۔ اہل تشج سے چندایک مناظرے

بھی کیے جن میں اللہ تعالی نے آپ کو کامیا بی ونصرت سے جمکنار فر مایا۔ آپ نے روشیعیت مے حوالے سے ایک کتاب تصنیف فر مائی۔جوانقلاب زمانہ کی نذر ہوگئی اور اب وہ نایاب ہے۔ آپ خطاطی میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔سلطان الاولیاء حضرت سیدمل بن عثان المعروف داتا صاحب رحمة الله عليه سے اظہار عقيدت كرتے ہوئے آپ كی تصنیف اطیف "کشف انجوب" کی کتابت فرمانی اس کے حاشیہ پر علامہ عبدالغفور لا ہوری رحمداللہ تعالى كاشرح كشف الحيوب كالجمي كتابت فرمائي - النفخ كاكتابت كيك شنبدان الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني الثاني ہوت دو پہر کمل ہوئی۔ یہ مخطوط خوشنمااور دیدہ زیب ہے۔495 صفحات پرمشمثل ہے۔ برصفی پر انیس (19) سطریں ہیں اور تقطیع 6x7 ہے۔ ابتدائی صفحات نقش و نگارے مزین ہیں۔ كتاب كى خوبصورتى برقر ارر كلتے ہوئے تمام الواب فصول اور عنوانات كے ليے مر أروشنا في استعال کی گئی ہے مخطوط نا ورخطاطی کانمونہ ہے۔ اس کے آخری سفحہ کے افتقام پرسال کتابت

استعال کی گئی ہے۔ مخطوط نا درخطاطی کانمونہ ہے۔ اس کے آخری صفحہ کے انتقام ہرسال کتابت بایں الفاظ درج ہے۔ تمام شد بتاریخ آباد رکتے الثانی سامیا ہے بروز کیک شنبہ بوقت ، و پہ ''۔ (اس کتاب کی کتابت بتاریخ رکتے الثانی سامیا ہے بروز بیک شنبہ دو پہر کے وقت کلمل نہوئی ) اس سنجہ کے بائیس کونے پر بطور کا تب اپنا کلمل نام مع اساء والدگرامی ومرشد کامل بایں الفاظ فرما ہے: ''کا جب کتاب کشف اُمحج ب بندہ ضعیف خواجہ خاوند محمود ابن خواجہ شریف است ، مرید قطب العالمین خواجہ محمد اسحاق قدس سرہ''۔ (قطب العالمین حضرت خواجہ محمد اسحاق رحمدالقہ تعالی کامرید

ناچیز خواجہ خاوند محمود ابن خواجہ شریف کتاب" کشف انجوب" کا کا تب ہے)۔اس اختیامی صفحہ

ك والمي كون يرعر في كاليشعروري ب

یسلسوح السخسط فسی قسرطان دهسرا و صساحب، دمیسم فسی التسرابسی ( کاغذ پرتجریر جگمگاتی رہے گی جکداس کا کاتب سپر دخاک ہو چکا ہوگا) کاش اہل سنت کا کوئی اشاعتی ادارہ اس نسخہ کی بازیافت ادراشاعت کا اجتمام کرے۔

اس طرح علمی وروحانی ورثه بمیشد کے لیے محفوظ ہوسکتا ہے۔

علاوہ ازیں آپ نے قرآن کریم کی بھی خطاطی فرمائی۔ پندرہ پار نے نسل بعد نسل مشہور ولی کال حضرت شاہ عبدالقدوس کنگو ہی رحمہ اللہ تعالی (متونی ۹۲۵ ہے) کے خاندان میں محفوظ تھے۔انہوں نے حصول برکت کے لیے وہ اپنی دختر کے جہیز میں ویئے تھے۔اس خاندان نے باقی پندرہ پاروں کی بازیافت کے لیے خوب کوشش کی ۔اس سلسلہ میں وہ آستانہ عالیہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی بیگم پورہ ، لا مور میں بھی حاضر ہوئے لیکن آئیس اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوگی۔

## بإنجوال باب

حضرت خواجہ خاوند محمود المعروف حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی صاحب بزرگ تھے۔ آپ کی کرامات کشر ہیں۔ جن میں سے چندا یک ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

پاران رحمت کا نزول: آپ کی دعا ہے صاف وشفاف آسان پر بادل چھا گئے اور بارش
کا نزول ہوا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے خدام اوراحباب
کے ہمراہ مرز مین کشمیرے" روستان " تشریف لے جارہے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔
شدید گری کے سبب ساتھیوں کوروزہ کے باعث بھوک اور پیاس خوب پر بیثان کررہی تھی۔
شدید گری کے سبب ساتھیوں کوروزہ کے باعث بھوک اور پیاس خوب پر بیثان کررہی تھی۔
خدام نے آپ کے صفور عرض کیا، کردعا فرما تیں، اللہ تعالی بارش نازل فرمادے تا کہ ہمیں سکون
عاصل ہوجائے اور گری سے نجات مل جائے۔ آپ نے دعا فرمائی تو فورا بادل چھا گئے۔ خوب
بارش ہوئی اور مخرب تک آسان پر بادل چھائے رہے حتی کہ مسافر قافلہ اپنی منزل مقصود

## حيات نوحاصل مونا:\_

آپ کی دعااور توجه باطنی سے حیات نو حاصل ہوگئی۔ایک وفعدآپ کا خادم شرف

بك كابل رواند ہونے كے ليے حصول اجازت كى غرض سے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے اجازت دینے کے ساتھ ساتھ ایک کام بھی ذمہ لگا دیا۔ جس کے کرنے میں ان سے غفلت ہو تئى جس سبب حضرت كود لى پريشانى ہوئى ۔ واپسى پرشرف بيگ بخار كاشكار ہوگيا اور تين مبينے مسلسل علاج كروانے كے باوجود صحت ياب ند بوسكا-ان كا بھائى عوض بيك وعاصحت كرائے ك غرض ع حاضر خدمت موا آپ نے ارشادفر مايا: "أكر خدانے جا باتو شفاء موجائے گا۔ خدام نے خیال کیا کہ آپ نے دعاصحت نہیں فرمائی شرف بیگ کی رہائشگاہ آپ کی خانقاہ کے یروں میں تھی۔رات کے وقت اچا تک رونے کی آواز بلند ہوئی۔ بیآ واز شرف بیگ کے انتقال کے سب بھی۔ متوفی کا بھائی عوض بیگ دوبارہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اورآپ کے قدموں ميں گركررود يا عرض كيا مضور! حضرت خواجه بهاء الدين نقشبند مردول كوزنده كرديتے تھے، آپ بھی میرے بھائی کوزندہ کردیں۔آپ نے مسکرا کرفر مایا عوض بیک! گھر جاؤشا پدشرف بیک زندہ ہو۔آپ کے فرمانے بررونے کی آواز اچا تک بندہوگئی۔اطلاع ملی کہ شرف بیگ المحاكر بيثير كياب إوراس كامرض بحى مكمل طور برختم موكيا-

# گتاخی کی عبرتاک سزا:۔

اللہ تعالیٰ اپ اولیاء کرام کے گتاخ کو عبر تناک سزادیتا ہے تا کہ آئندہ دوسرے لوگوں کوالیں حرکت کی جراءت ندھو۔ آپ کے گتاخ حاکم شہز' وخش' باتی بیک کوبھی گتاخی کی عبر تناک سزا ملی ۔ ایک مرتبہ آپ بخارات' وخش' تشریف لے گئے اور حاکم'' وخش' کی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ باتی بیک (حاکم وخش) عظمت اولیاء کا منکر اور گتا خانہ ذہنیت کا مالک تھا مجلس میں جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو وہ گتا خانہ لہج میں آپ سے بول مخاطب ہوا!'' بید لوگ جو خواجہ زادہ کہلاتے ہیں وہ در حقیقت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے ناک کان کاٹ کر تشہر کرنی چاہیے۔ میں باتی بیک نہیں آگر ایسانہ کروں۔ آپ نے برسر محفل اس گتا خ نے تشہر کرنی چاہیے۔ میں باتی بیک نہیں آگر ایسانہ کروں۔ آپ نے برسر محفل اس گتا خ نے

خاطب ہوکر یوں فرمایا " بجھے اُمید ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے ناک ،کان ،کائے جا کیں گئے ہوئے گلمات پورے ہوئے دہ اس طرح کہ شہر بخارا جا کیں گئے ہوئے گلمات پورے ہوئے دہ اس طرح کہ شہر بخارا کے حاکم عبداللہ خاں کا میر شکار شاہی باز لے کر'' وخش' میں آیا اور اس سے کوئی حرکت سرزو ہوگئی۔ جس کے سب باقی بیگ نے اسے خوب پٹوایا اور شاہی باز کومر وادیا اور ڈیل وخوار کرکے ہوگئی۔ جس کے سب باقی بیگ نے اسے خوب پٹوایا اور شاہی باز کومر وادیا اور ڈیل وخوار کرکے ''وخش' سے نکال دیا۔ جب اس حادثہ کی اطلاع حاکم بخارا تک پیٹی تو وہ غصہ میں آگیا۔ اپنے آدمیوں کے ذریعے باقی بیگ (حاکم وخش) کواپنے دربار میں طلب کیا۔ اس کی ناک اور کان کا شنے کا حکم دیا، چنا نے ایسا ہی کیا گیا۔

### ملكه نورجهال كاصحت ماب مونا:\_

آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے لاعلاج مریض کوشفاء عطافر مائی۔ ایک دفعہ جہا گئیر کی بیوی ملکہ نور جہال شدید علالت کاشکار ہوگئی۔ علاج معالجہ کے بادجو دصحت یاب نہ ہوئی جتی کہ بیچنے کی اُمید ختم ہوگئی اور جہا نگیر بھی مرض میں مبتلا ہوگیا۔ بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور دعاصحت کے لیے عرض کیا۔ آپ نے جہا نگیر کے جواب میں فرمایا:

'' دونوں میں سے ایک اچھا ہوجائے گا''۔ آپ کی دعا سے ملکہ نور جہاں فورا صحت یاب ہوگئی، جبکہ بادشاہ چند دنوں بعدو فات پا گیا۔

# ول كراز يرمطلع مونا:\_

اولیائے کرام خدام کے رازوں پر مطلع ہوکران کو ظاہر کردیتے ہیں۔ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے بھی کشف صرح کے در لیے خدام کے جمع میں ایک خادم کے دلی راز کو ظاہر فرمادیا۔ تشمیر کے مشہور شاعر' ملاؤہ تی' کامیان ہے کہ الناہ ہیں جب حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے تشمیر میں این خانقاہ کی بنیا در کھی تو اس موقع پر میں نے'' قطعہ تاریخ تاسیس' تحریر کیا۔ وہ قطعہ جیب میں ڈال کر سنانے کی غرض ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، خدام اور عقیدت

مندوں کی گشرت کے باعث' قطعہ تاریخ''سنانے کاموقع ندملا۔ پیمراس خیال ہے کہ آئندہ عاضری کے موقع پر قطعہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ ہے رخصت لے کرواپس روانہ ہوا۔ میں چندقدم چلاتھا کہ آپ نے مجھ ہے مخاطب ہوکر بلند آواز ہے یوں فرمایا: اے اخواند! جیب میں جوتو نے رکھا ہوا ہوہ مجھے کیوں نددیا۔ اسوقت ہے بہتر اور کونساموقع ہوگا؟ میں خوشی نے واپس بلٹا اور آپ کے ارشاد کی تعمیل میں قطعہ تاریخ پیش کردیا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے اور ظاہری و باطنی دعاؤں سے خوب نوازا۔ وہ تاریخ نیے ہے۔

كزال يافت دولت سرمد حضرت خواجه آل شاه دين دار از فنا تاج وازبقائے مند مطرفة ثاب كددادش ايزدياك وین بروال وسنت احمر ذات قد سش كه زنده ي دارد بإبداز شافقش بندمذه ورجهم كارودرجهم حالت كه برآل في بروسير حسد خانقاه بالطيف كردينا خستش ازقرض مهرد ماهسز د آسان گلئش وقضامعمار بوئے صدف تیم میروزد درفضائش كه نوبهارصفااست " خانقائ عجب لطيف آيد" گفت تاريخ سال آن ديني

حضرت خواجہ (حضرت ایشاں) رحمہ اللہ تعالی دین کے بادشاہ ہیں کیونکہ انہوں نے شروع ہی ہے دائی دولت پائی ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں اشارہ فر مایا کہ فنا سے تاج اور بقا ہے مقام ۔ ان کی پاک ذات اللہ کاوین اور سنت مصطفیٰ علیہ کھتی ہے۔ ہرکام اور ہرحالت میں وہ شاہ نقشبند حضرت خواجہ سید علاء اللہ بن نقشبند رحمہ اللہ تعالی سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسی خوبصورت خانقاہ تعمیر کی ہے جس پڑا سان بھی رشک کرتا ہے۔ آسان اس پر پھول برساتا ہے اور نقد ریاس کی ترقی جاس کی اینیٹی جا نداور سورج کی حقد ارجیں۔ اس کی اینیٹی جا نداور سورج کی حقد ارجیں۔ اس کی صدافت کی خوشبو باوسیم (صبح کی خوشبو دار ہوا) ہے۔ ملاؤینی صفات بیان سے باہر ہیں۔ اس کی صدافت کی خوشبو باوسیم (صبح کی خوشبو دار ہوا) ہے۔ ملاؤینی

پرآپ نے فرمایا:

'' ملاصالح دنیاے بسلامت گئے ہیں''۔ دوسرے ہی دن ملاصالح لاہوری دنیاے رفصت ہوگئے۔

آپ پرخون بها کادعویٰ:۔

جہانگیر کی وفات کے بعد شاہجہان براجمان تخت ہوا۔ جہانگیر کی طرح وہ بھی صوفیاء كرام بالخصوص حضرت ابيثال رحمه الله تعالى ك معتقد اور خدمت كار تصدالبته ان ك دربارى حضرت ابیاں رحمہ اللہ تعالی کی مخالفت کرتے ، پر بیتان کرنے کے منصوبے بناتے اور عداوت ودشنی کا کوئی موقع ہاتھ نے نہ جانے دیج تھے۔درباری دلی کدورت وکینہ پروری کے سبب حضرت ایثاں رحمہ اللہ تعالی برمخلف قتم کے الزامات عائد کرتے ،اعتراضات کرتے اور وہنی طور پر پینان رکھنے کے لیے سے سے حربے استعال کرتے جی کہ آپ کی شان کے خلاف كتافانه الفاظ استعال كرتي\_آپ كوخت مشكلات كاسامنا كرناية تا تفارآپ شندے ول ے بیرب کھ برداشت کرتے رہے لیکن جب معاملہ صدے تجاوز کر گیا تو آپ کی طبیعت میں بهى جلال كانقلاب رونما والمخافقين كاسر غنه محرحسن (جومتاز عالم تفااوراولياء كرام كا گتاخ وبادب بھی) زمین پرمنہ کے بل گرگر ہلاک ہوگیا۔اس حادثہ سے خالفین نے موقع پاکرآپ کوقاتل قراردے دیا اورآپ برخون بہا کا دعوی کردیا۔ درباریوں کی کینہ پروری اور مخالفت کی تمام وجوبات توواضح طور برشاجبال تك نه ينتي سكين كيحه شكايات ان تك بافتح كئيں۔ شاجبان كوجب اس صورتحال كاعلم موا توانبوں نے آپ كوباعزت برى كرنے

ستاخی کے نتیجہ میں عبرتناک سزاملنا:۔

حضرت خواجمعين الدين مادى تقشيندى رحمه الله تعالى كابيان ب كدخضرت الشال

(نام ثائر) نے تاریخ سال تعمیر خوبصدت بتائی ہے النا اھے۔ ملاصالح لا ہوری کا د ٹیاسے باایمان رخصت ہونا:۔

حضرت خواجمعين الدين بادى رحمه الله تعالى كابيان بي كه حضرت اليثال رحمه الله تعالی کے قیام لاہور کا واقعہ ہے کہ آپ نماز عید اداکرنے کیلئے عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ لا بور كاممتاز عالم وين ملاصالح لا بورى (جور ابر"ك لقب ع مشبور تن ) في ما زعيد برمان والے تھے۔ حاکم لا مورکی آمد کے انتظار میں نماز غید کی ادا نیکی میں تا خیر ہوگئی اوگوں میں گفتگو شروع ہوگئ كه نمازعيد كا آخرى وقت كب تك ہے؟ آپ ولى كامل اور عالم رباني تھے۔اس ليے آپ نے جواب دیا: نماز عید کا آخری وقت زوال تک ہے۔آپ کے جواب سے ملاصالح لا ہوری غضبناک اورائے آپ سے باہر ہوکر ہے اولی اور گستاخی پر اتر آئے۔آپ نے ان سے مخاطب ہوکرفر مایا:اے ملا ابراتم اپنی زندگی کے سورج کوموت کے ابر (بادل) کے شیخ آجانے ے کیول نہیں ڈرتے؟ ملاصالح لا ہوری نمازے فارغ ہوکرانے گھوڑے برسوار ہوئے اور اینے گھر کی طرف روانہ ہو گئے ۔ راستہ میں گھوڑے کا یاؤں پیسلنے پر وہ گھوڑے ہے گر گئے اور ان کی گردن ٹوٹ گئے۔ بری تکلیف ومشقت سے گھر تک پہنچے۔انہوں نے اس پریشان کن حادثے کو حضرت ایشال رحمہ اللہ تعالی کی گستاخی کا متیجہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنے دور فقاء نورالدین قاضی لا ہوری اورامیر حسین شخ الاسلام کوآپ کی خدمت میں معانی کی غرض سے بھیجا۔ دونوں علاءنے حاضر خدمت ہو کر ملاصالح لا ہوری کی طرف سے بے ادبی معاف کرنے کی درخواست کی اوران کی صحت یا بی کے لیے وعا کرنے کی التجاء کی۔ آپ نے جواب میں فر مایا تیر کمان سے باہر نکل چکاہے جواب واپس نہیں آسکتا۔ میں اگر راضی بھی ہوجاؤں توخواجگان راضى نبيس جوتے \_ پس جميں صرف" لا" كى سلامتى كے لئے فاتخد خوانى كرنى جا ہے۔ان الفاظ ك سأته بى آپ نے فاتح خوانى كے ليے ہاتھ اٹھا لئے اور فاتح خوانى كى۔ آپ کی عزت اور سلطان کشمیر کی ذات میں اضافہ ہوتا:۔

سياحت وتبلغ كاسلسله جارى ركفي موئ حضرت ايشال رحمدالله تعالى مرزمين كشمير میں پہنچے عبدالرحلٰ نواب کے ہاں آپ قیام پذیر ہوئے۔ کیونکدان کے والد گرامی آپ کے پدربزرگوار كرمريدخاص تقے۔ پيغام تل كےسب آپ كى شهرت دورواكناف ميں پہنى اورب شارلوگ حاضر خدمت ہوكر آپ كى ارادت ميں داخل ہونے كلے كشمير كے الل تشيع بہت متعصب تھے۔وہ صور تحال دیکھ کرآپ کی مخالفت پراڑ آئے۔انہوں نے خیال کیا کہ اگر آپ كى بليغ كاسلسله جارى باتو شيعيت كاجنازه نكل جائے گااورسب لوگ الل سنت وجماعت بن جائیں گے۔انہوں نے باہمی اتفاق ہےآ پکوشہد کرنے کا فیصلہ کرایالیکن انہیں اپنے مقصد میں کا میالی کے لیے دشوار کی پیش آر ہی تھی۔انہوں نے سلطان تشمیر محد حسین جواہل تشیع تھا،کو اس بات برآ ماده كرايا كدوه آب كوشميرت تكال دے -سلطان شمير في آب كواين ياس طلب كيا اورآب ہے كہا:آپ نے تمام الل تشيع كواہل سنت بناديا ہے اورآ تندہ كے ليے بھى آپ نے بیسلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔آپ کابد بروگرام ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔البذا تشمیرے نكل جائيں، ورندآپ كى جان كونقصان چنج سكتا ہے۔ آپ نے سلطان كشميركوجواب ديا: جان كاخالق الله تعالى بوه جب عاب اسكول سكتاب كيكن تم جان كونقصان يبنجان كى قدرت نہیں رکھتے ۔اگرتم کشمیرے ہمارے نکلنے پرمُصر ہوتو بہت اچھاہے کیونکہ ہم بھی کسی اہلِ تشفیع کی عومت کے زیرمایدر مناب دنیاں کرتے۔البت یہاں سے روائی کے لیے جھے ایک مہین ک مبلت ضروری ب\_ایک مهید کے بعد ازخودہم بہال سے روانہ ہوجا کیل گے۔اس تفتلوک بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔سلطان تشمیرا یک مہینہ کی مدت گزارنے کا انظار کرنے لگا۔ ابھی پندرہ روزگز رے تھے کہ قاسم خال کی قیادت میں اکبر بادشاہ کی فوج تشمیر کے قریب بھنے گئی اورسلطان کشمیراین فوج بھی لے کرمقابلہ کے لئے روانہ ،وا۔دونوں فوجوں کادم بارہ مولاً

رحمہ اللہ تعالی کے وصال کے بعد شاہجہاں عقیدت و محبت کا ظہار کرتے ہوئے آپ کے مزار پر عظیم الشان اور خوبصورت دربار بنانے کے بعد کشمیر دوانہ ہوگیا۔ نواب خان دوران حاکم لا ہور مقرر ہوا۔ جو ند ہماشید تھا۔ ( کیونکہ مقرر ہوا۔ جو ند ہماشید تھا اور حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالی سے عداوت و بغض رکھا تھا۔ ( کیونکہ حضرت خواجہ رحمہ اللہ تعالی نے کشمیر سے لے کرلا ہور [ بنجاب] کک شیعیت کا تعاقب لیا تھا اور اللہ تھی مجتدین کومناظروں میں باربار شکست دیکر ذلت وخواری کی نیند سلادیا تھا)۔

حکومتی منصب سنجالتے ہی اس نے بطور انقام آپ کے دربار عالیہ کوشہید کرنے کا پختہ منصوبہ بنالیا۔ اپ منصوبہ کوملی جامہ پہنانے کے لیے مجھے اپنے پاس طلب کیااور کہا، جمل ازیں اولیا اِنقشہند یہ کے کی مزاد پراس نوعیت کا دربار نہیں بنایا گیا۔ تم اپنے اسلاف کے طریقہ کے خلاف عمل کرتے ہوئے اپنے والدگرای کے مزاد پر دربار نقیر کراد یا ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اے مسار کردوں۔ میں نے انہیں جواب دیا، میں نے کہا: " ساحب دربار کوم مردہ خیال نہ کرو۔ اگرتم میں طاقت ہے تی دربار عالیہ کوگرادو''۔ اس گفتگو کے چندون بعد نواب خال دوران لا ہور سے سوار ہوکرا پی دیہاتی جا گیری گرانی کے لیے روانہ ہوا۔ دو پہر بعد نواب خال دوران لا ہور کے پاس تفہرا۔ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی خانقاہ کے ایک خادم نے خانقاہ کے باغ سے کچھ انگور بطور تحقہ نواب خال دوران کوچش کیے۔ اس نے عداوت خادم نے خانقاہ کے باغ سے کچھ انگور بطور تحقہ نواب خال دوران کوچش کیے۔ اس نے از راہ طز ویکس کے سبب نگورخود نہ کھائے اور دربار یوں اور نوکروں میں تقیم کردیے۔ اس نے از راہ طز خادم ہے کہا:

خواجہ معین الدین پسر خواجہ خاوند محمود رحمہ اللہ تعالی کا کہناہ کہ صاحب مزار مردہ نہیں ہیں۔اگروہ مردہ نہیں ہیں تو ان کی تدفین عمل میں کیوں لائی گئی؟ خاوم جواب دیے بغیروا پس خانقاہ میں آگیا۔ دوسرے دن خان دوران دو پہر کے وقت سوار ہوکر ہوشیار خال کے تغیروا پس خانقاہ میں آگیا۔ دوسرے دن خان دوران دو پہر کے وقت سوار ہوکر ہوشیار خال کے تالاب کے قریب پہنچاتو اس کے اپنے ہی لا کے سے جواس سے دلی عداوت رکھتا تھا ہموقع پاکرائے تل کرؤالا۔

برعقیدگ سے تائب ہوکرآپ کامرید بن گیا۔ گتاخی کے باعث کوتوال کشمیرکو پھانسی کی سز اہونا:۔

حصرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کاوجود مسعود کشمیر کے اہلی سنت و جماعت کے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا جیکہ اہل تشیع کے لئے حلق کا کا نٹا تھا۔ اہل تشیع نے آپ کوراستہ ے ہٹانے اور شہید کرانے کی تحریک جاری رکھی۔انہوں نے شخ سکندر نامی کوتوال تشمیر کے باتھوں آپ کوشہید کرنے کی کوشش کی اورون ہزار دینار بطور انعام دیے کا وعدہ کیا۔اس نے اسے قدموم مقصد میں کامیابی کی یقین دبائی کراتے جو ے بڑی بہاوری سے کہا: اس کام کومیں سرانجام دول گا۔اس نے نہایت رازداری سے آپ کے معمولات کاجائزہ لیا۔ آپ حب معمول ایک رات کے آخری حصہ میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور وضوفر مانے لگے۔ شخ سکندر پھرتی ہے خانقاہ میں داخل ہوا۔اس نے آپ پرتلوارے حملہ کرنے کی کوشش کی تواس 6 اتھ شل ہو گیا اورائے مقصد میں ناکام رہا۔ ابنی برخانقاہ میں سوئے ہوئے خدام بیذار مو سے انہوں نے اے گرفار کرلیا اور رات مجراے خانقاہ میں قیدر کھا میں ہونے پراے مجرم کی عثیت ے حاکم تشمیر کے مامنے پیش کیا گیا۔ حاکم تشمیر کے تھم سے بطور مزااے بھائی دی گئے۔اس واقعہ کے بعد تشمیر اس شیعہ کی فساد بریاجوا۔جس کے باعث بہت سے لوگ مارے گئے ۔سلطان جہا تلیر واس صور تعال کاعلم جواتو انہوں نے حضرت ایشان رحمداللہ نعالی کواہے ياس باليالورآب كاروزين بحى مقرر كرديا-

يندره دن قبل وصال كي خبر دينا: \_

اولیاء کرام بعض اوقات اپ وصال کی خبر پیشکی دے دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ خاوند محدود المعروف میں اللہ تعالی نے بھی اپنے خدام متوسلین اور مریدین کی مجلس میں بیدرہ روز ایسلے اپنے وصال کی خبر دے دی تھی۔ جونبی مقرر کردہ من اور وقت آیا تو آپ کا

پرمقابلہ ہوا۔جس کے نتیجہ میں سلطان کشمیر کوشکست فاش ہوئی۔اس کا بیٹا قتل ہوگیا اورخود پہاڑوں پرجا کرچھپ گیا۔قاسم خال نے اس کی گرفتاری کے لیے فوج روانہ کردی۔خطہء کشمیر پرقابض ہوکراس کانظام چلانے کے لئے ذاتی دلچیس سے اہتمام وانصرام کیا۔حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کا یہ تصرف دکھے کراہل کشمیر کی آپ سے عقیدت میں مزیدا ضافہ ہوا۔

## كتاخ كاتائب بونا:\_

خطئه تشمير ميں حضرت ايشال رحمه الله تعالى كا وجود اللي تشيع كے لئے پيغام موت تھا۔ اس لیےان کے دل آپ کے خلاف عداوت ، کدورت اور بغض ہے معمور تھے۔ وہ لوگ آپ کو شہید کرنے کے منصوب تیار کرنے گئے نعت علی تامی آیک شخص تھا جو بظاہر کی کہلاتا تھا اور آپ كى خدمت ميس عقيدت سے حاضر بھى ہوتا تھالىكن حقيقت ميں وہ شيعہ تھا۔اس نے اہل تشيع ے کہا: اگرتم جھے بطور انجام دی ہزار دینار دوتو میں آپ کوشہید کرسکتا ہوں۔انہوں نے چندہ کر ك وى بزار دينارجع كيه اوراك صراف (سار) ك ياس جع كرادي - تاكم مقصد كي يحيل کے بعد نعمت علی کو پیش کردیئے جا کیں نعمت علی نے آپ کی خدمت میں زیادہ آمدورفت کا سلسله شروع كرديار ولي طور پرده چا بتاتها كم أكرآپ اسليملين تو حمله آور جوكر آپ كوشهيد كردول ما ايك دن شام ك وقت آپ دولت فاندز ناند كي طرف الكياتشريف لے جارہ تح تواجا لك نعت على بهي آگيا۔اس نے اپن ندموم مقصد كے حصول كااراده كيا۔اب يرده ع فنجر نكالت آپ نے د كيوليا۔اي تصرف عورا آپ نے زميندار كي شكل اختيار كرلى۔ اس نے حملہ آور ہونے سے قبل خورے آپ کو دیکھاتو آپ نہیں تھے بلکہ ایک زمیندار معلوم ہوئے۔اس نے جملہ کرنے کا ارادہ ترک کردیا۔آپ نے باتھ سے بخرچین لیا اور فوراً اپنی اصل شكل مين آكے ،ادراس سے خاطب موكر كها: أے فعت على إلب بتاؤتمهارا كياارادہ ہے؟ جا موتو تمہیں قتل کردوں؟ یہ بات من کرنعمت علی آپ کے قدموں میں گر گیا،معافی کا خواستگار جوااور اداکی فیمازمغرب اورعشاء کی ورمیان چندمرحبه حضرت علامه عبدالرحمٰن جای رحمدالله تعالی کابید شعر پژها:

> الهی تعنی امید کشا گلے ازروف جاوید بنما

(اے اللہ!میرااصلی مقصد بوراکر تو مجھےدائی گلش کے پھول کی خوشبوے سرفراز فرما)

اکای (81) سال تر پاکراا شعبان المعظم الا واجه مطابق ۱۶ اکو برای النا بروز بده حالت سجده میں آپ نے وصال فرمایا - خدام کی ایک جماعت نے شسل دینے کا قصد کیا۔ آپ کوخوشبو دار تخت پرلٹایا گیا ۔ لوگوں کی بے احتیاطی اور عدم توجہ کے سبب قریب تھا کہ عریانی (بے پردگ) کی حالت پیدا ہوجاتی ۔ سب لوگوں نے اپنے سرکی آنکھوں سے ویکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی چا در (تببند) مضبوطی سے تھام لی ۔ سب نے کہا: یہ بات حق ہے کہادلیاء کرام مرتے نہیں ہیں بلکہ دہ زندہ ہوتے ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں دکھتے۔ حضرت مفتی غلام سرور لا ہور بی رحمہ اللہ تعالی نے قطعہ تاریخ ہوں بیان کیا:

جماللّٰه كه در جنب مكان كرد ولى به ريا خاوندمحمود بسر ورگفت رضوان ارتحالش كه "قطب الاصفياء" خاوندمحمود

آپ کی وفات کے وقت سلطان عصر شاجبہاں الاجور میں موجود تھا۔وصال کی اطلاع پاتے ہی انہوں نے میرال سیدجلال الدین صدرالصدور رحمہ اللہ تعالیٰ کوآپ کی جمینر و تعلین کے لیے بھیج دیا۔

حضرت خواجہ معین الدین ہادی نقشہندی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ صدر الصدور حضرت میران سید جلال الدین رحمہ اللہ تعالی نے آپ (حضرت ایشان رحمہ اللہ تعالی ) کو لحد میش لٹا کر چیرہ انورے کیڑا ہٹا کرزیارت کی تو ہونٹ حرکت کررہے تھے یعنی آپ کچھ پڑھ مے تھے۔ مصنف تاریخ لا ہور کے مطابق دربارنواب زکریا خال بہادر نے تھیر کروایا تھا۔ سید وصال ہو گیا۔

# عسل کے وقت عریانی حالت سے بچنا:۔

وصال کے بعد آپ کوشش کے لیے تخت پرلٹایا گیا تو خسال عدم توجہ کا شکار ہو گیا اور قریب تھا کہ آپ کا تہبند شرمگاہ سے اٹھ جا تا اور عریا فی حالت پیدا ہوجاتی لیکن آپ نے اپ دونوں ہاتھوں سے چا در کو پکڑلیا اور عریا فی کیفیت پیدانہ ہونے دی۔ موقع پر موجود لوگوں نے جب بینظارہ اپنی آٹھوں سے دیکھا تو سب بیک زبان لگارا شے کہ اِنْ آؤلیساءَ اللہ اللہ کا اِنْ مُونُونُ لیکن اللہ کے دلی واقعی مرتے تیس پیسے زبان لگارا شے کہ اِنْ آولوگوں نے اپنی کا اِنٹھو تُون سینی اللہ کے دلی واقعی مرتے تیس ہیں۔ جب آپ کو قبر میں تایا گیا تو لوگوں نے اپنی آٹھوں سے دیکھا کہ ہونے شرکت کرد ہے ہیں۔

حضرت خواجہ معین الدین ہادی نقشیندی رحمہ اللہ تعالی اپنے والد گرامی کے وصال کے حوالے فرماتے ہیں کہ میں والد گرامی (حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی) کی زندگی کے آخری دفول میں تشمیر (سری تگر) میں مقیم تھا ۲۳ مرجب ۱۹۵۱ ہے ہو آپ کا خط موصول ہوا۔ جس میں لکھا تھا کہ'' تر اوفر زندان تر ایخدا سپر دیم'' (ہم آپ کواور آپ کی اولا دکو خدا کے سپر دکرتے ہیں)۔ پڑھ کر بہت پریشان ہوئے۔ چھی دسال سے آپ کی صحت کے بارے میں دریافت کیا تو ہنہوں نے جواب دیا: جب ہم لا ہور سے روانہ ہوئے تو آپ بالکل تندرست اور بصحت کے اس کے آٹھ دن بعد معلوم ہوا کہ آپ علیل ہوگئے ہیں۔ اسکے آٹھ دن بعد آپ سال ہوگیا۔

حضرت خواجہ معین الدین ہادی نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کابیان ہے کہ حضرت ایشاں مہداللہ تعالیٰ کابیان ہے کہ حضرت ایشاں مہداللہ تعالیٰ کے وصال کا دن قریب آیاتو آپ نے اپنے خادم دمرید نواب افتخار الدین خال سے فرمایاً: بندرہ دن بعد ہم دارفانی سے دار ہفاء کی طرف ججرت کرجا کیں گے۔اس ارشاد عالیہ کے سواہویں دن غروب آفاب کے وقت فرمایا: وقت تنگ ہے۔ نماز مغرب کا وقت ہونے پرنماز

ایک زینہ ہے۔ اب وہ بند ہو چکا ہے۔ تہد خانے میں قبور ہیں جن کی تفصیل معلوم نہیں ہو گئے۔
ور بار عالیہ میں وافل ہوتے ہی زائرین ایک خاص کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ در بار عالیہ کے
در وازے کے دونوں اظراف میں امراء کا بل اور چندعقیدت مندوں کی قبور ہیں۔ جن میں سے
چندا کی کے اساء گرائی ہیہ ہیں : بابامیاں محد دین (باور چی) ، مولوی حاکم علی (سابق پر نہل
اسلامیہ کالج ، لا ہور) ، مہر محد وین کا چھو، مہر جلال الدین کا چھو، میاں کریم بخش بنشی اللہ بخش،
بابا غلام محد ، میاں عبدالرشید (متولی) ، مرزا غلام احدادر مرزا غلام تقشیند وغیرہ رسم ہم اللہ تعالی۔

سکھوں کے دور کومت میں جہاں دیگر تاریخی مقامات مقدسہ کو برباد کیا گیا وہاں در بار عالیہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی ،آپ کی خانقاہ اور مجد کو بھی نقصان کی جانیا گیا۔ سنگ مرم را اتارلیا گیا اور اینٹیں اکھاڑئی گئیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانہ میں در بارعالیہ کے پاس سردار گلاب سنگھ بچھوونڈ ہید نے چھاؤئی بنائی۔ اس نے باغ برباد کردیا۔ علاوہ ازیں خانقاہ اور سجد کی چارو یواری گرادی۔ مزارات کی اینٹیں اکھاڑلیں اور تعویذ ات اتار لیے گئے۔ مردار گلاب سنگھ فیارو یواری گرادی۔ مزار گلاب سنگھ بونے پر انہوں نے بارود کھر کرتالالگا دیا۔ انگر بیز حکومت قائم ہونے پر انہوں نے بارود کھوا کردریائے راوی میں مجھینکوادیا۔

حضرت ایشال رحمه الله تعالی کی اولاد سے ایک بزرگ حضرت خواجه احد تشمیری رحمه الله تعالی تشمیر سے تشریف لائے ۔ انہوں نے مزارات ، دربار عالیه اور مسجد کی مرمت کروائی۔ پھر محد بخش صحاف لا ہوری کومتو لی (گران) بنا کر تشمیروا پس چلے گئے ۔ بعدازاں ۱۸۸۳ء میں انگریز حکومت نے رائے بہادر کنہیالال ایگز یکٹوانجیئئر کی نگرانی میں مرمت کروائی۔

پھرو <u>1913ء</u> میں حضرت سید میرجان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے معجد اور دربار عالیہ کی مرمت کروائی۔

منشی محددین فوق کے مطابق الگریز دور میں مسلمانوں نے دربار عالیہ کو حکومتی تخویل سے واگذار کرانے کی کوشش کی۔اس سلسلے میں خال بہادر محمد برگت علی خال صدر المجمن

مصنف تاریخ لا ہور کے مطابق دربارنواب ذکریا خال بہادر نے تغیر کردایا تھا۔ سید محد لطیف مصنف تاریخ لا ہور کے مطابق حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے اپنا دربارعالیہ خود تغیر کردایا تھا۔ بید درست نہیں ہے کیونکہ درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اوررشد و ہدایت کو چھوڑ کرائے تھا۔ بید درست نہیں ہے کیونکہ درس و تدریس، وعظ و تبلیغ اوررشد و ہدایت کو چھوڑ کرائے تھا۔ کراپنے درباری تغیر کروانے میں مصروف ہونا ایک ولی کامل کی شایان شان ہر گرنہیں ہوسکتا۔ حقیقت سے ہے کہ دربارعالیہ اور گنبد نواب سعد اللہ خاں (وزیرشا بجہاں) نے اپنی تگرانی میں تغیر کرایا تھا۔

آپ کے مزاراقدس پرنصب شدہ مختی کی عبارت درج ذیل ہے بسم اللہ الرحمٰ عوالباتی مزارمُعلَٰی جانب زیدۃ العارفین ، قدوۃ السالکین ، جمۃ الکاملین ،امام العارفین ۔ حضرت سیدخواجہ خاوندمحمود صاحب رحمہ اللہ تعالی ۔

المشهور

حضرت اليثال رحمه الله تعالى

تاريخ وفات: ١٢ شعبان المعظم ٢٥٠ اهداه

دربار عالیہ انجینئر نگ یو نیورٹی لاہور کی جانب مشرق محلّہ بیگم پورہ (باغبان پورہ لاہور) میں عظیم الشان - کشادہ اور فلک بو ہے - جس میں چبوترے پرتین بڑے مزارات ہیں۔ جانب مغرب آپ کا مزار ہے - جانب مشرق دومزار ہیں ۔ ایک حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حضرت سیدمحمود آغار حمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔

دریارعالیہ ہشت پہلو بحرابی شکل اور قدیم طرز تغییر کا ہے۔وربار عالیہ کے گنبد پر جانے کے لئے ایک زینہ ہے۔وربارعالیہ کے نیچ ایک تہد خانہ ہے جس میں جانے کے لیے

اسلامیہ پنجاب زیادہ متحرک تھے۔ مسلمانوں کی جہد مسلمان کا انک ۲۵مئی، ۱۸۹ء بیس ٹاؤن ہالا میں پنجاب زیادہ متحرک تھے۔ مسلمانوں کی جہد مسلمان کہ ان کھنز نے یوں اعلان کیا:'' خانقاہ مسلمان کا جورخصوصی اجلاس منعقد ہوا۔ جس بیس مسٹرڈ وئی سابق تھی، گورنمنٹ نے مہر بانی فر ماکر مصرت مسلمانان بنجاب کے حوالے کردی ہے' اس پرمسرت چودہ ایکٹر اراضی نزول سمیت خانقاہ مسلمانان بنجاب کے حوالے کردی ہے' اس پرمسرت اعلان کے موقع پرخاں بہادر برکت علی خال، میال شاہ دین ہمایوں نج چیف کورٹ (والدگرامی میال بشراحی سابق سفیر ترکی) اوردیگر راہنماؤں نے شکر بیادا کیا۔

دربابعالیہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کی تولیت کی خدمات مختلف ادوار میں مختلف ادوار میں مختلف ادوار میں مختلف شخصیات کے حصہ میں آئی۔ حضرت سید میرجان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ این دور میں سجادہ نشین اور تولیت کی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ لا ولد سخصاس لیے وصال کے بعد خدام کے متفقہ فیصلے کے مطابق آپ کا خاوم ومنظور نظر بابا کامل دین رحمہ اللہ تعالیٰ متولی ہے جبکہ انتظام واتصرام کی خدمات مرزا غلام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہے۔ روزانہ صحبیٰ متولی ہے تھے۔ ان کو ختا نہوں کے جدمولوی جا کم علی رحمہ اللہ تعالیٰ متولی ہے۔ انہوں نے دربار عالیہ کے گذیر پر شخص خواجگان پر محاجاتا تھا۔ وہ سجد اللہ تعالیٰ متولی ہے۔ انہوں نے دربار عالیہ کے گذیر پر شخص خواجگان سے خواجگان انہوں نے دربار عالیہ کے گذیر پر شخص کے کئروں کا ایک خوبصورت کلس لگوایا۔ جس سے دن کے وقت اور جا ندنی رات میں شعاعین منطقی منات میں شوائی متولی منات اور الم میں ناتہ منہاں نواز ، عابدوزا الم محت خلق ضرات اور جا ندنی رات میں شعاعین منطقی منات میاں عبدار شیدر حمد اللہ تعالیٰ کومتولی بنانے کا اعلان کردیا تھا۔

صدر ابیب خان کے دور میں تکمہ اوقاف کا قیام ممل میں لایا گیا۔ جس سے ذمہ اولیا کے دربار، تاریخی وقد کی مساجد اور مقامات مقد سے مرمت و حفاظت تعالی حکمہ اوقاف نے دربار حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی اور شھل سجد کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ نہایت ذمہ داری اور عقیدت سے دربار عالیہ کی مرمت کروائی۔ مجد کی مرمت کروائی اور ایک خوبصورت برآ مدے کا اضافہ بھی کیا۔ اس طرح زائرین اور نمازیوں کی مشکلات دور ہوگئیں۔

اس دور کے چندعقیدت مندول کے اساء گرامی سے ہیں : میاں محد حسین باغبانیوری ، مرزاغلام محمد مخدوم صدر دین ، مخدوم شیرشاہ ، مخدوم راجن شاہ ، مخدوم رضا شاہ ، میاں عبدالمجید باغبانیوری ، مولوی حاکم علی ، مولوی باقر علی ، میاں جلال الدین کا چھو، مولوی فیروز دین ، میاں عبدالعمد ، میاں مشراحد کا چھو، میاں کریم بخش ، میاں بشیراحد کا چھو، سید میاں بشیراحد کا چھو، سید ولی شاہ ، اور میاں جنال زین وغیرہ ۔ مقبرہ کے اندرونی حصد کے نقش و نگار جوابی زرق برق کھو گئے تھے۔ انہیں دوبارہ نمایاں کیا۔ بیرونی حصد کی گئے ہم مت کا سلد جاری رہتا ہے۔ مقبرہ سے متصل جانب جنوب ایک گرائی پلاٹ ہے جسے پھولدار بودوں اور درختوں سے مقبرہ سے متصل جانب جنوب ایک گرائی پلاٹ ہے جسے پھولدار بودوں اور درختوں سے مقبرہ سے متصل جانب جنوب ایک گرائی پلاٹ ہے جسے پھولدار بودوں اور درختوں سے مقبرہ سے ناکیا گیا ہے۔

مزاراقدس پر ہمہ وقت زائرین کی آ مدورہ نت کاسلسلہ جاری رہتا ہے۔ آپ کاسالانہ عرس مبارک ہرسال ۱۴ شعبان المعظم کو منعقد ہوتا ہے۔ عرس کی تقریبات میں قرآن خوانی ، نعت خوانی ، نقار برعایا ء کرام ختم خواجگان اور درود وسلام کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان تقریبات میں ہروروں زائرین شمولیت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سزاراقدس سے متصل مجد کے دامن میں ایک ججرہ ہے جس میں شیر ربانی حضرت میاں شیر محد شرقبوری رحمہ اللہ تعالی اعتکاف و عبادت کیا کرتے ہے۔ بہجرہ قدیمی طرز تغیر اور محرابی شکل کا ہے۔ اس کی پیشانی پر بیالفاظ تحریر ہیں: '' ججرہ اعتکاف شرر بانی حضرت میاں شیر محد شرقبوری رحمہ اللہ تعالیٰ بر بیالفاظ تحریر ہیں: '' ججرہ اعتکاف شرر بانی حضرت میاں شیر محد شرقبوری رحمہ اللہ تعالیٰ ' ۔ اس ججرہ میں داخل ہونے والا اب بھی خاص کیفیت محسوس کرتا ہے۔ اب اس ججرہ میں ' حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ لا بھریری'' قائم کی گئی ہے۔ جس میں علمی ، ادبی ، فقہی اور اصلاحی کتب رکھی گئی ہیں۔ نتعالیٰ لا بھریری'' قائم کی گئی ہے۔ جس میں علمی ، ادبی ، فقہی اور اصلاحی کتب رکھی گئی ہیں۔

وہ منبرجس پر حضرت الیثال رحمہ القد تعالیٰ تشریف فرما ہوکر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمات عقید عبد المبارک ارشاد فرمات عقید عبد الگریز " تک محفوظ رہا۔ دربار عالیہ کے قریب تسیح خانے بھی تھے۔ جن میں دیگر اوقات وقوار ت کے علاوہ جمعرات کوخدام ہمتوسلین اور عقیدت مند حاضر ہوتے ۔اس ہفت روزہ محفل میں قرآن خوانی بنتم خواجگان اور پندرونصائے کے پروگرام ہوتے تھے۔علاوہ

ان میں ہے پہلے آٹھا صول حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی کے ہیں جبکہ آخری آٹھ حضرت خواجہ سید بہا ءالدین نقشبندر حمداللد تعالی کے ہیں۔

سلسلہ عالیہ نقشہند ہے مشہور شخ حضرت خواجہ علی رامیتی رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ سالک طریقت کے لیے ضروری ہے کہ وہ دس اصولوں کو ہمیشہ پیش نظرر کھے: ﴿ 1 ﴾ ہمیشہ باطہارت (باوضو) رہے۔

2 ﴾ زبان كوغاموش ركھ-

﴿ 3 ﴾ خلوت اورعز لت (لوگول سے الگ تھلگ ہو کریا دالہی میں مصروف رہے)

4 ﴾ روزه سے رب (ائن فرشتوں کیاتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے)

﴿ 5﴾ ذكر البي ( كلمه طيبه اور در د دا براسيمي بهترين وظا أف مين )

﴿ 6 ﴾ خيالات كى تكبيداشت (غير ك خيال ي تكل كرياداللي مين مم مونا)

و7 كالم خدادندى يرراضى ربنا (برعال مين الشدتعالي سراضي ربنا)

﴿ 8﴾ نيك لوگول كي صحبت (اولياء كرام ي محفل ميں حاضر بوكراكتيا ب علم وفيض كرنا)

﴿9﴾ بيداري شرط إ (احكام اللي يمل كرنے فيفات نه كرنا)اور

﴿10 ﴾ نگبداشت لقمه (كفانا طال وبإك جو)-

روں کے بعد اختیار کرنے پر مطرت ابو یوسف ہمدانی رحمہ اللہ تعالی نے اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنے پر زورد ہے ہوئے فرمایا،

الله تعالی کی صحبت اختیار کرو۔ اگر کسی کوالله کی صحبت میسر ندا نے تو وہ اس خص کی صحبت اختیار کرے جے الله تعالی کی صحبت اختیار کرنے کا مرتبہ حاصل ہو۔ بقول حضرت خواجہ علاء الله بن عطار رحمہ الله تعالی میں مزل فنا کے بعد ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر الله تعالی کی صحبت علاء الله بن عطار رحمہ الله تعالی میں منظم الله تعالی کی صحبت اختیار کرو۔

ازیں غرباء، مساکین اور بتیموں کی مالی امداد بھی کی جاتی تھی سیکھوں کے دور حکومت میں یہ شارات برباد کردی گئیں جن کے آثارہ کھنڈرات کھدائی کے وقت اب بھی دکھائی دیتے ہیں۔ المہور میں تشریف آوری ہے آبل آپ کے کئی بزرگ کے تذکرہ اور احوال و آثار میں 'ارشادات و تعلیمات' کو کرکڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے 'لتعلیمات' کے ذریعے ان کے مشن، پیغام اور آبلی کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے استفادہ کر کے مریدین، متوسلین اور مقیدت منداپی پیغام اور آبلی کا تعین ہوتا ہے۔ اس سے استفادہ کر کے مریدین، متوسلین اور مقیدت منداپی زندگی میں انقلاب برپاکر سے ہیں۔ تعلیمات ان کی زندگی کا آئینہ دار، اہل سلسلہ کے لیے دستور العمل اور عوام کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ حضرت ایشال رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات سے دستور العمل اور عوام کے لیے آپ کی تصانیف مبارکہ کا مطالعہ کافی ہے لیکن گردش زمانہ کے باتھوں روشناس ہونے کے لیے آپ کی تصانیف مبارکہ کا مطالعہ کافی ہے لیکن گردش زمانہ کے باتھوں آپ کی تصانیف نہید دندگ آپ کیارہ اصول بیان کے ہیں۔ جوسلسلہ عالیہ تشہد سے دابستہ لوگوں کے لیے گیارہ اصول بیان کے ہیں۔ جوسلسلہ عالیہ تشہد سے دابستہ لوگوں کے لیے گیارہ اصول بیان کے ہیں۔ جوسلسلہ عالیہ تشہد سے دابستہ لوگوں کے لیے مضعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں دوریہ ہیں۔

1/ موش دوام (جمدوقت الله كي طرف متوجد بها)

20 فطريرتدم

» (3 ) سفر دروطن (حصول مقصد کے لیے کوشال رہنا)

4 ﴾ خلوت والمجمن (مجلس مين بمني قلبي ميلان الله تعالى كي طرف ربنا)

﴿ 5﴾ ياد ( ذكر البي مين مشغول ربينا )

﴿ 6 ﴾ بازگشت (اینے ہر عمل کے نتیج پر نظر رکھنا)

﴿ 7 ﴾ وقوف زمانی (فنااور بقاء کی طرف رجوع کرنا)

﴿8﴾ وتون قلبي (وصال البي مين دل كاسكون يانا )اور

﴿9﴾ وقوف عددي (اپني ذات كوالله تعالى كرنك ميس رنگنا)

عمل ہے۔ ذکر اللی کی کثرت کرے اور خواب و بیداری میں اس سے عافل نہ ہو۔ پہرے سنت مطہرہ کی پیروی میں جو خص جتنا فعال اور اتباع سنت مصطفی اللیہ میں جتنا زیادہ جذبہ رکھتا ہو، وہ اتنا ہی روعانیت اور ہزرگی میں افضل ہوگا۔

ا مولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں ستر باراستغفار کرے اور نماز عصر سے معالیہ مولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دن میں ستر باراستغفار کر اللہ میں مشغول رہے۔ دنیاوی گفتگو سے بچنا اور ہمہ وقت فکر مندر جنا بھی عبادت میں شامل ہے۔

اللہ اللہ طریقت کے لئے ضروری ہے کہ نماز عصر کے بعد بیٹھے۔اپنے اقوال،افعال اور انفاس کاخود محاسبہ کرے مطلوع آفتاب سے لے کرغروب آفتاب تک بارہ ساعت ( گھنے) اللہ۔

ان بارہ گفتوں میں مجارہ مرجبہ سانس اندرجا تا ہے اور باہر آتا ہے۔ ہرسانس ایک عظیم نعمت ہےاور ہر نعمت کا زبان سے شکرادا کر ناواجب ہے۔

الله وفعد من خادم نے حضرت خواجہ بوسف بمدانی رحمہ الله تعالیٰ سے دریافت کیا کہ جب کسی مرشد کا وصال ہوجائے تو مریدین اور عقیدت مندوں کو اپنے ایمان کے شخط وسلامتی کے لیے کیا طریقہ اختیار کرناچاہیے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: "الیمی صورت میں اپنے شخ لیے کیا طریقہ اختیار کرناچاہیے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: "الیمی صورت میں اپنے شخ لیے کیا طریقہ اختیار کرناچاہیات پیشتمل کتاب کے آٹھ صفحات کاروز اندمطالعہ کریں تا کہ ایمان ملامت رہے ''۔

الله عند بغدادی رحمه الله تعالی نے فرمایا: اولیاء کرام کے اقوال الله تعالی کے اشکرول میں اضافہ میں اضافہ میں اضافہ ایک انتخار ہے۔ ان کے مطالعہ سے احوال کو استحکام اور مشاقین کے ذوق میں اضافہ اور مشاقین کے ذوق میں اضافہ اور مشاقین کے دوق میں اور مشاقین کے دوق میں اضافہ اور مشاقین کے دوق میں کرا ہے دو اور میں کے دوق کے دو میں کے دوق میں کے دوق کے دوق کے دوق میں کے دوق کے دوق

خاہری و باطنی اعتبارے جارے مشائخ کا طریق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ہے۔
 جڑے بی خص شمیر کی پر وانہیں کرتااس پر بھی مجروسے نہیں کرنا چاہیے۔

محبت سے ادلیاء کرام کے احوال واقوال پر مشمل کتب کا مطالعہ کرتا ہے اور ادلیاء عظام کی صحبت اختیار کرتا ہے دہ ان سے ہوجاتا ہے''۔

حضرت خواج عبدالخالق عجد وانی رحمه الله تعالی نے اپنے صاحبر اوہ کا ہاتھ اپنے وست اقد س میں لے کروسیت کرتے ہوئے فرمایا:

'' خدمت خلق میں کوشال رہنا، اپنی جان ومال کی پرواہ نہ کرنا، اولیاء کرام کواپئی جان سے زیادہ عزیز سجھنا، ان کے افعال کا انکار نہ کرنا، اپنے ول کو ہمیشہ پریشان رکھنا، با قاعدگی سے
باجما عت نماز اوا کرنا، فقد اور حدیث کا علم حاصل کرنا، جاہل صوفیاء سے احتر از کرنا، اپنی شہرت
کو لیسند نہ کرنا، ساع میں تا دیر نہ بیٹھنا، زیادہ گفتگو سے بچنا، کم کھانے کا طریفة اختیار کرنا اور عوام
سے جلوت کی بجائے ضلوت کو اختیار کرنا'۔

حضرت خواجه باتی بالله رحمه الله تعالی سالک طریقت کیلئے سیح العقیدہ ،اہل سنت و جماعت ہونا اورا تباع شریعت شرط اوّل قرار دیتے تھے۔آپ نے فرمایا:

''طریقت تابع شریعت ہے نہ کہ شریعت تابع طریقت ہے۔شریعت کی پھیل اور اس پڑمل کا نام طریقت ہے۔طریقت اورشریعت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں۔طریقت وتصوف کا بنیادی مقصد سی معنی میں مسلمان بنتا ہے''۔

ابل محبت کے استفادہ کے لیے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے چند مختصر مگر جامع اقوال چیش کیے جاتے ہیں۔

الله على الك كے ليے درج ذيل جارا صواول پر كريسة ہونا ضرورى ہے:

(1) یاداشت (بروقت ذات باری تعالی کی طرف متوجه رہنا)، (2) نگاہ داشت (برلحه یاداللی میں گزارنا)، (3) خلوت درائجمن (مجلس میں بھی یاداللی سے فقلت نه برتا)، (4) سفر دروطن (حصول مقصد کے لیے کوشال رہنا)۔

المجاسا لك طريقت مراقبه پرتوجدو يكونكه مراقبه تمام صفات كاجامع اورتمام نقائص سے پاك

# ولاوت باسعادت حضرت سيدمير جان كالجي تقشبندي رحمة الشعليه:

تذكره نويسول في حفرت سيدمير جان كابلى نقشوندى رحمه الله تعالى كاس ييدائش نہیں لکھا۔ تاہم آپ کے حالات زندگی پر گہری نظرڈ النے کے بعد کہاجا سکتا ہے کہ آپ 1800ء کے پہلے یادوسرے عشرے میں کابل (افغانستان) کے سادات گرانے میں پیدا موے مولدی نسبت ہے آپ کا بل کہلائے۔

والدين كريمين في آپ كانام: "سيدميرجان" كهادلقب مبارك" روع شاه صاحب ' \_والد بزرگوار کااسم گرامی سيد ميرحسن رحمة الله عليه تفايضيال كي طرف ے آپ كاسلسله نب حفرت ايثال رحمه الله تعالى سے جاماتا ہے حضور اقد س الله تك آب كاشجره نب درج دیل ب:

آپ ساوات گھرانے کے چٹم و چراغ تھے اور گھریلو ماحول خالصتاندہی تھا۔ اس لیے قرآن پاک سے تعلیم کا آغاز کیا علوم اسلامیداور ربیت کی سحیل اینے والد ارای حضرت سيد ميرحسن رحمه الله تعالى سے جو معارف شريعت اور اسرار طريقت ميں مهارت

علوم اسلامیہ کی تھیل کے بعد آپ نے موثر انداز میں تقیری بنیادوں پرسلسلہ تبلیغ وتدريس شروع فرماديا - چونكه قرآن ،حديث اورفقه وغيره مين دسترس حاصل كر يج تخه اس کیے تبلیغی مسائل اور تدریسی جدوجہد میں تیز رفتاری سے ترقی کی منازل طے کرتے گئے۔

آپ کی تبلیغی جدوجہد کے متیجہ میں کثیر تعداد میں لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ برارون کی تعداد میں اعمال بدسے تائب ہوئے اور بے تارلوگ روحاتی فیضان سے مستقید المستضفل بوع-

#### ميروساحت: ـ

قانون خداوندی ہے:"فُلُ سیُـرُوافِی اُلارُضِ" (اے محبوب! آپ فرمادیں کیتم زمین کی سیر کرو) کے مطابق اولیاء صالحین اورصوفیاء کرام سیروسیاحت کاراسته اختیار فرماتے جیں۔ جوان کاطرہ امتیاز ہے۔ حضرت سیدمیرجان کا بلی رحمداللہ تعالی نے والدگرامی سے تعلیم وربیت کی پنجیل کے بعد سلساتبلیغ و تدرایس شروع کرتے ہی سیروسیادت کا آغاز کردیا۔ آپ مزارات اولیاء اور مقامات مقدمہ ے کب قیض کرتے ہوئے محبوب رب العالمین فاقعہ کی بارگاه مدينه منوره بين حاضر عوت-

ایک دفعه آپ سفر میں تھے کہ ایک مقام پر قیام کیا۔ وہاں عجیب چیز بیملا حظرفر مائی کہ ا یک سیدصاحب تھے۔جواپنے پاس موجود آگ کی بھٹی میں اپناہاتھ ڈالتے اور آگ کے اندر اشرفیاں نکال کرمسکینوں،مسافروں اور حاجت مندوں کی ضرورت بوری کرنے کے لیے آئییں عنایت فرماتے تھے۔آپ نے جب وہاں سے کوج کرناچا ہاتو سیدسا حب موصوف نے آپ ے تصویر چیرت بن کرور یافت کیا: حضور! سب لوگ اشر فیال طلب کرے اپنی ضروریات یوری كررب بين ليكن آپ نے كوئى چيز بھى طلب نبيس كى؟ آپ نے جواب ويا: آپ كے ليے بہتریتھا کہ مجد بناتے اورلوگوں کواس میں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے۔

# زيارت حرمين شريفين :-

زیارت حرمین شریفین کی نیت ہے آ پ جاز مقدس پہنچے۔ فج بیت اللہ کی ادا میگی کے بعدمد ينطيبه پنچ \_ آي دور مين عجاز مقدس پرتر کول کي حکومت تنگي پرترک لوگ عاشق رسول النظمة

تھے۔مدینے طیب میں آپ کی ایک ایسے مخص سے ملاقات ہوئی جو" کا بلی" کی نسبت ہے آپ کا ہمار پڑھا۔ جازمقدس کا حاکم ساوات کرام کے مقام ومرتبہ کے پیش نظر وظیفہ مقرر کرویتا تھا۔ آپ اور کا بلی جسائے کے درمیان مسئلہ "سید" پھکش شروع ہوگئے۔ جسامیصرف وظیفہ خوری ك لا في مين ايخ آب كود سيد "قرار دينا اورآب كو سيد " مون كا الكاركرتا-آب حسنى وسین" سید" ہونے کا اعلان کرتے تھے مگر ہمیایہ کے" سید" ہونے کا اٹکارٹیس کرتے تھے۔ بلك خاموشي اختيار كزت تقديمسايه كامقصدآپ كو وظيف عضروم ركهنا تقاب يه تنازعه بادشاه وتت تک بیج گیا۔ سلطان وقت نے فیصلہ کیا کہ دونوں شخصیات میں سے جس کی دعات روض رسول عالية ك ورواز \_ كا تالا ازخود كفل كرزيين بركرجائ وه مح النب "سيد" موكا-جس کی وعاہے تالا از خود کھل کرنے گرے وہ سیج النب ' سید، نہیں ہوگا ۔ سلطان وقت کے کہنے ير بمسايد نے وعاكى جس برتالا كفل كرندگرا-حاكم نے اعلان كيا: آپ جھوٹے ہيں للذامين متہیں ابھی قبل کرتا ہوں۔ جب آپ نے دعا کی تو ازخود تالا تھل کرز مین پر گر گیا۔ جواس بات کی علامت تھی کرآ یہ سی النب "سید" سید" میں ۔ بادشاہ نے آپ ے اپنی لاکی کا نکاح کرنے کا اعلان كرديا حضرت ميرجان كابلى رحمه الله تعالى في سلطان في فرمايا: آب جارے مسات كافتل ندكري كيونكدوه بھى"سيّد" ہيں -بات صرف اتنى ہے كدوه والده كى طرف سے غيرسيّداور والدكي طرف ے "سيد" ميں سلطان في حب وعده الي الرك كا تكاح آپ سے كرديا۔ دوسرى طرف آپ کے ہسار کو بھی معاف کردیا۔

## سفر جملی -

بارگاہ رسالتمآ بیائی میں حاضری کے بعد سفر سبینی کا شارہ ملاتو سبیکی کی طرف عازم سفر ہوگئے۔اس سفر میں آپ کے دونوں صاحبز ادےادرز دجہ محتز مدساتھ تھیں۔جدہ ہے مبین جانے والے بحری جہاز پرسوار ہوئے۔جہاز منزلوں پرمنزلیس طے کرتا ہوا جب ایک متقام

پر پہنچا تو طوفا فی لہروں کا شکار ہوگیا۔ جس کے منتیج میں جہاز اور سوار سب کے سب طوفا فی لہروں
کی زو میں و وب گئے لیکن قدرت نے آپ کی فیبی مدد کی کہ ایک چھٹے پر سوار ہو گئے ۔ وہ پھٹ نہ آپ کو لیے کر مجز انہ طور پر جمعتی کی بندرگاہ کے کنارے پر پہنچ گیا۔ آپ کے صاحبز او اور آپ کو لیے کر مجز انہ طور پر جمعتی کی بندرگاہ کے کنارے پر پہنچ گیا۔ آپ کے صاحبز او اور یوک صاحبہ بھی دوسرے سواروں کی طرح طوفا فی لہروں کی نذر ہوگئے۔ یہ حادثہ 1865ء میں پیش آیا۔

### بعت وخلافت: \_

علوم طاہری کی تخصیل کونا کائی تصور کرتے ہوئے علوم باطنی اور تصوف کی طرف متوجہ ہوئے ۔ تلاش مرشد کے لیے کوشاں ہوئے ۔ حصول مقصد کے لیے امرتسر بیس پہنچ گئے وہاں کوشش رنگ لائی کہ سلسلہ عالیہ تقشیند میر کے قطیم پیشوا حضرت علامہ سیداحمہ یار بخاری او چی خم امرتسری خلیفہ مجاز حضرت شیخ محمد شریف قندھاری تقشیندی مجددی رحمہ اللہ تعالی کے وست اقد سی امرتسری خلیفہ مجاز حضرت شیخ محمد شریف قندھاری تقشیندی مجددی رحمہ اللہ تعالی کے وست اقد سی پر شرف بیعت حاصل کیا۔ مرشد کامل کی خدمت میں تفرید کے نہاں عرصہ میں منازل سلوک بیش سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ میرورو میں سلسلہ عالیہ میرورو میں سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ میرورو میں سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ میرورو میں سلسلہ عالیہ عالمیہ میں سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ عالمیہ میں سلسلہ عالیہ میں سلسلہ عالیہ میں میں خرقہ خلافت حاصل کیا۔

# لا مور مين تشريف آوري كاسب:-

سوال میہ پیداہوتا ہے کہ حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کے لا ہور تشریف اللہ نے کا ہور تشریف اللہ نظاری اسلسلہ میں گزارش ہے کہ لا ہور میں تشریف لانے اور قیام کرنے کی بڑی دود جو ہات تھیں:

بری رورد اور (2) حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی ہے کسب فیض کرنا۔ اور (2) حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی ہے کسب فیض کرنا۔ اور (2) حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے دریار عالیہ کی تولیت کا شرف حاصل کرنا کیونکہ ضیال کی طرف سے آپ کا رشتہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی ہے جاماتا ہے۔

### تيام گاه کاانتخاب: ـ

لا ہور میں تشریف لانے کے بعداو ٹچی مسجد، سریا توالہ بازار، اندرون و بلی دروازہ،
لا ہور میں قیام پذیر ہوئے۔سلسلۃ بلیغ وقد ریس ادررشد و ہدایت شروع فرمادیا۔ آپ کے علم و
عرفان ادر فیض و برکات ہے مستفیض ہونے کیلئے لوگ جوق درجوق حلقہ درس و تربیت میں
حاضر ہونا شروع ہوگئے۔

#### حفرت الثال رحمة الله عليه عقيدت:

اندرون دہلی دروازہ کا ہور کی اونجی مجد کے زمانہ قیام میں آپ ہرروز آج کو پاپیادہ باغبانیورہ میں حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے حزار پر حاضر ہوتے ، مراقبہ کرتے ، فاتحہ خوانی کرتے اور فیوض و برکات سمیٹ کرشام کو مجد میں تشریف لے آتے ۔ بیسلسلہ ایک عرصہ تک جاری رہا۔ جس سے حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی ہے آپ کی والبانہ عقیدت ومحبت کا بیتہ جاتی ۔

#### يهلام يد:-

ورود لا ہور کے بعد سلسانہ رشد و ہدایت شروع فرمادیا۔ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے والا بہبلاخوش قسمت انسان مرز اغلام محمد صاحب رئیس لا ہور تھا۔ جواس وقت او پچی مسجد ، اندرون دہلی درواز ہ لا ہور کا متولی و پنتظم اعلیٰ تھا۔

### سفر کشمیر:-

لا ہور میں مختصر قیام کے بعد آپ سرز مین تشمیر میں اولیاء کرام ہے کسب فیض ، رشد وہدائت اور سیاحت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ دیگر اولیاء کرام کے مزارات عالیہ پر حاضری وکسب فیض کے علاوہ سلطان الاولیاء حضرت سدر لیٹی بابار حمد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں

کھی صدقیام پذیررہے۔ کشیر میں آٹھ سال تک تیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران کثیر لوگوں نے آپ کے دست اقد س پرشرف بیت حاصل کیا۔

#### استنبول اور بغداد كاسفر:-

اولیاء اللہ ہے کہ وفیض اور تبلیغ کی غرض ہے تشمیرے فراغت پراستیول (ترکی) تشریف لے گئے۔ جہاں تین سال تک قیام فر مایا اور تبلیغ ورشد وہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ بغداد شریف میں بھی تشریف لے گئے۔ جہاں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالی عند اور دیگر علاء ومشارکنے ہے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا اورکسب فیض فر مایا۔

### لا موريس دوباره تشريف آورى:-

حضرت ستیمیر جان کابلی رحمه الله تعالی مخلف مقامات مثلاً تشمیر، بغداد شریف اوراستنبول وغیره مین مخضر قیام کے بعدد و باره لا بهور مین تشریف لے آئے ۔ یبال مستقل طور پر قیام پذیر بھوکر تبلیغ و قدریس اوررشد و ہدایت کا سلسلہ وسیع پیانے پرشروع فرمادیا۔ جو تاحیات جاری وساری رہا۔

### درگاہ بڑے میاں رحمہ الله تعالی پر حاضری:۔

حاجی شمس الدین (جوکہ میاں محد حسین صاحب کے بیٹے تھے) کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے درس بڑے میاں ، مخل بورہ حاضر ہونے کا حکم ویا۔ آپ کا خیال تھا کہ وہاں جا کرختم خواجگان پڑھیں گے اور جائے کا پھشیم کریں گے ہیں مریدین ساوار اور پیالے ساتھ لے کرچل ویے ۔ حاضری کے لیے پیدل چل رہ سے کہ پاؤں کو شوکر لگنے سے میں گر گیا اور بیالے ٹوٹ گئے ۔ عبد الرشید صاحب مجھ سے ناراض ہوں۔ یکھے حضرت میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی آپ سب سے آگے تھے۔ آپ نے ناراض ہونے سے منع فر مایا۔ آپ نے دیں روپے عنایت فر مائے اور حکم دیا کہ مزید پیالے لے آؤ۔

میں باغبانپورہ سے بیالے لے کر'' درس بڑے میال'' بہنج گیا۔ آپ اسونت ختم خواجگان پڑھ دے بعد دہاں مراقبہ کرنے کے بعد دے بعد فرمایا: حضرت حافظ اساعیل المعروف بڑے میاں رحمہ الله تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہاں ایک اور بزگ جیں، وہاں بھی حاضری دو۔ پھروہاں گئے۔ فاتھ خوانی کی اور فرمایا:

یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔

#### بطور شاعر:\_

اللہ تعالی نے حضرت سید میرجان کا بلی رحمداللہ تعالی کو بے شار خوبیوں سے وازا تھا۔
ان میں سے ایک شاعری ہے۔ آپ کھی بھی فاری زبان میں اشعار کہا کرتے جوزبان وبیان
ادرادب کا شاہکار ہوتے۔ آپ کے کہے ہوئے چنداشعار بھی ہیں جوابے چھوٹے بھائی کی
وفات پراٹی ہمشیرہ کے نام تحریر فرمائے تھے۔ (مسجد میں داخل ہوتے ہی میں نے ایک بیار
نوجوان پڑا ہوا دیکھا میں نے اس کا سرائی ران پررکھا میں نے اس کی بیشانی پرباپ کی
طرح بوسد یا میں نے اس سے دریافت کیا کہ اے نوجوان! تو کہاں کارہے والا ہے؟اس
نے جواب دیا: میں خراساں شہرکا بائی ہوں۔ میں نے پوچھا:

اے نو جوان! تیرانام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: میرانام "سیّدتراب جان" ہے۔ میں نے سوال کیا: اے نو جوان! تیرے دل میں کیا چیز ہے؟ اس نے جواب دیا: میرے دل میں بہت سے راز پوشیدہ میں۔ اے بمشیرہ! توس کرمیرے بھائی کا انتقال ہوگیا ہے۔ اس بات پر مسکین کا بھائی زاروقطار رویا)۔

### عشق رسول المالية كاغلبه:

حضرت عاجی فضل احمد شرقیوری رحمہ الله تعالیٰ اپنے والدگرامی حضرت حاجی فضل البی شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے لکھتے ہیں کہ حضرت سیّد میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو

حضور ہی اکرم اللہ ہے۔ بڑی محبت تھے۔ عضق رسول کاان پر غلبہ تھا۔ وہ ضعیف العمر اور کمزور موف کی وجہ ہے تر آن پاک کی تلاوت کرتے وقت اپنے گھنے کھڑے کرکے کمراور زائوں کے گرد کیڑا لیدیٹ لینے تھے اور گھٹوں پر قر آن تریف رکھ کر تلاوت فر ماتے تھے لیکن جب سرکار دو عالم اللہ علیہ بھٹے کہ بڑھتے۔ عالم اللہ اور محبت کی وجہ سے دوز انوں بیٹے کر پڑھتے۔ سوان اللہ! میر جان کا بلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نماز میں جماعت کی امامت عموماً خود کیا کرتے سوان اللہ! میر جان کا بلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نماز میں جماعت کی امامت عموماً خود کیا کرتے سوان اللہ! میں بی بے ساخت سے۔ جب قرات پڑھتے وقت حضور تھا تھے گاائم گرائی آ جاتا تو نماز کی حالت میں بی بے ساخت او نجی آ واز میں پکارا گھتے جسلی اللہ علیہ وکلم۔

### حضرت شیرر بانی شرقپوری رحمه الله تعالیٰ کی درگاه حضرت ایشاں رحمه الله تعالیٰ برحاضری کی کیفیت:۔

حضرت حاجی فضل احمد شرقیوری رحمه الله تعالی درگاه حضرت ایثال رحمه الله تعاق پر حضرت میان صاحب شرقیوری رحمه الله تعالی کی حاضری کی کیفیت بیان کرتے ہوئے لکھتے میں کہ:

حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بھی وہاں جاتے میر جان صاحب آپ سے بڑی مجت کرتے۔ آپ نے خود فر مایا کہ آپ ایک دن حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے حزار پر تشریف لے گئے۔ میر جان صاحب مجد کے حق میں حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی ان کے پاس بیٹھے گئے۔ اس وقت وہاں کا ماحول کچھ بجیب ساتھا۔ ایک آدی کو وجد بھور باتھا ایک پاس بیٹھا تلاوت کر دہا تھا ایک مراقبہ میں مشغول تھا اور ایک آدی آ کر حوض بین نہائے لگا۔ آپ فرماتے ہیں :

" مجھے بڑی غیرت آئی اور میں اُٹھ کر حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے روضہ کے اندر جائیا''۔

72

دور کرے اوگوں کونور اور روشی عطافر مائیں گے۔اوگ جاردا نگ عالم سے تھی تھی کرآئیں گے۔ اوراس چشمہ ہدایت سے فیض یاب ہوکر جائیں گے۔ بیشخص اِس دورالحاد میں سنتِ رسول اللہ اللہ کواز سرنوا جاگر کرے گا''۔

#### معمولات مباركه:-

حضرت سيدمير جان كالجي رحمه الله تعالى ولى كامل اورعالم ربانى تتھے معرفت بارى اتفالى كے حصول سے اس بيرى كى نه اقالى كے حصول كا جذب زمانه بجين سے موجزن تھا۔ علوم اسلاميہ كے حصول سے اس بيرى كى نه آئى بلكہ اضافہ موار فيضان نگاہ مرشد نے ورجه كمال تك پہنچا دیا۔ سلسلہ رشد و بدایت شروع كردیا۔ تشتگان معرفت خانقاه بیں حاضر ہونے نگے۔ طالبین آپ كے چشمہ معرفت سے فيض یاب ہونے نگے۔

علاء مشائخ ،امراء ،اورعوام سب حاضر خدمت ہوتے اور فیض یاب ہوتے۔ آپ مہمان نواز تھے۔ مہمانوں کی آمدورفت کا سلسلہ جاری رہتا۔ ہمدوقت متوسلین کا جموم رہتا۔ محمد شخص کے شالی جرہ میں تشریف فرماہوتے۔ (جواب شہید ہو چکا ہے) طلباء کو قر آن ،حدیث بقیس ، فقد اور تصوف وغیرہ کی تعلیم دیتے تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت کی طرف بھی توجفر ماتے۔ آپ کی شانہ روز محنت کے متیجہ میں بیگم پورہ ، لا ہور علوم وفنون کا مرکز اور روحانیت کا محور تھا۔ خانقاہ سے متصل آبادی مسجد میں نماز ہ جھاند کے علاوہ خطبہ جمعة المبارک بھی خودار شاوفر مات خوات کے تھے۔ تھے۔ آپ چھو ق الغیاد کا خصوصیت سے در تی دھے۔

موسم گرمامیں آپ سمیرتشریف لے جاتے۔وہاں اپنی آبائی خانقاہ فیض موسم گرمامیں آپ سمیرتشریف لے جاتے۔وہاں اپنی آبائی خانقاہ فیض نقشہند یہ میں قیام کرتے۔وہاں بھی طلباء،خدام اورعوام کا جوم ہوتا تھا۔حب معمول درس و تدریس مرشدہ ہدایت اور تبلیغ وقعیحت کا سلسلہ جاری رہتا۔موسم گرمائتم ہوئے ہے آپ الا ہور تشریف لیا سے متصل زمین کا کہا تھا دھند

بال ساتوازا في:

"اندركيا ليخ آئ موايشال صاحب توبابر بيطي موع مين"-

آپ فرماتے میں المجرآ گیا لیکن برواشت ندکر کااوراُ کھ کرچلا آیا۔اندرے پھروی آواز آئی اور میں ہاہرآ گیا''۔ تین ہارا لیے بی ہوا۔ آخر میر جان صاحب نے مسکرا کر کہا: ''اے میرے عزیز اوو اپنا کام کررہ میں تم اپنے خیال میں مگن رہو''۔ پھر مجھے تشکین ہوگئی۔

### خدمت کے سبب حضرت میاں صاحب شرقبوری رحمہ اللہ تعالیٰ کیلئے دعاؤں کی بارش:۔

حضرت میاں صاحب شرقیوری رحمہ اللہ تعالی حضرت میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی عضرت میں رحفرت حاجی فضل سے والمہانہ عقیدت بتاتی میں کہ وہ ہر وقت اللہ تعالی کے حضور میں رحضرت حاجی فضل احمد شرقیوری رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ:

ایک دفعہ میرجان صاحب کا ایک خادم خاص غلام محمد آئیں دبار ہاتھا اور میرصاحب
لیٹے ہوئے تھے کہ سرکار میاں صاحب شرقیوری رحمہ اللہ تعالی تشریف لے آئے۔ اور غلام محمد
کے پاس چپ جاپ بیٹھ گئے۔ آپ نے غلام محمد کو اشارہ سے فرمایا کہ وہ دبانا چھوڑ دے اور
آپ میرصاحب کو مضیاں بھریں۔ غلام محمد نے اپنا ایک ہاتھا تھایا تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ میر
صاحب کی دان پر کھ دیا غلام محمد نے دوسر اہاتھا تھایا تو حضور نے دوسرے ہاتھ سے دبانا شروع
کردیا۔ ای طریقے سے آپ نے غلام محمد کی جگہ لے لی اورغلام محمد اُٹھ کرکسی دوسرے کام کو چلا
گیا۔ حضرت صاحب قبلہ کافی وقت میرجان صاحب کو مضیاں بھرتے رہے۔ جب غلام محمد
گیا۔ حضرت صاحب قبلہ کافی وقت میرجان صاحب کو مضیاں بھرتے رہے۔ جب غلام محمد
واپس آیا تو میرصاحب نے اس سے کہا: ''غلام محمد دیکھو! شخص بڑا ہا کمال ہے۔ اس کی شہرت
سادے ملک میں پھیلے گی۔ بیشع ہدایت بن کر چکے گا اور ان کی ضیایا شیاں تاریک دلوں کی سیای

عبارت لوح مزار:

آپ کے مزارافدی پرسٹک مرمر کی جو بختی نصب کی گئی ہے اس پر درج ذیل عبارت گندہ ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

مزار

جطرت سيدمير جان صاحب رحمه الله تعالى تاريخ وفات: كيم شعبان المعظم ١٣١٩ه

کاملال را نوردیده جان جانان عارفال نورچشم خواجگان نام پاکش میر جان ( کاملال کی آنکھوں کا نور، عارفول کی روحول کی جان اورخواجگان کی آنکھوں کی روشی ہیں جن کانام حضرت سیدمیر جان رحمہ اللہ تعالی ہے )۔

### عرن مادك:

خضرت سیدمیرجان کابلی رصه الله تعالی کاسالانه عرب مبارک برسال2 شعبان المعظم کومزاراقدس سے متصل مسجد بیگم پوره لا ہور میں منعقد ہوتا ہے۔جس میں قرآن خوانی اور تقادیر علاء کی تقریبات کا اجتمام ہوتا ہے۔

### ارشادگرای:

معطرت سید میرجان کا بلی رحمه القد تعالی نے فرمایا: جوشخ اپنے مرید کوخلافت دیتا ہو۔ وہ اسے برتتم کے اسلحہ سے لیس کرتا ہے بیٹی وہ خود تو بھوک برواشت کر لیتا ہے لیکن مہمانوں کو بھوکانہیں رہنے دیتا۔

ابل تولیت اورابل علاقہ کی صدری روایات کے مطابق حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کثیر کرامات ہیں۔جن میں سے چندا کیف بل میں پیش کی جاتی ہیں۔ وقف کیا۔ جس پر'' قبرستان حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ ' ہے۔ اُس قبرستان میں خدام ، متوسلین اور دیگر اوگوں کی قبور ہیں۔

اسلاف کے طریقے کے مطابق حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی نے مسجد، خانقاہ اور مدرسہ کی بنیادر کھی۔ انہیں پایا سخیل تک پہنچایا اور انہیں نہایت کا میابی کے ساتھ پُر رونق بنایا۔ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کی تعمیر شدہ مسجد شہید ہو چکی تھی۔ دربار عالیہ کی زرق برق ختم ہونے کوشی اور کنویں کا نام ونشان بھی ختم ہوچکا تھا۔

حضرت سید میرجان کا بلی رحمہ الله تعالی نے مزارا قدس پر قیام کے بعد سجد کی تعمیر نو کی ،غیر آباد کئویں کو آباد کیا ، در بار عالیہ کی مرمت کروائی اور مجد کے حق میں عظیم الشان حوض بھی جوایا (جواب ختم ہوچکاہ ) لیعمیر مسجد سے لے کرتا حال روز بروز مسجد کی رونق میں اضافہ ہوتار بااور ہور ہا ہے۔ مسجد سے متصل آپ نے جرے بھی تعمیر کروائے تھے جواب تک بوسیدہ اصل حالت میں موجود ہیں۔ ان جروں میں مہمانوں کو تھمرایا جاتا تھا۔

#### وصال مبارك: \_

آپ نے تاحیات قال الله وقال الرسول کاورس ویے ،رشدوبدایت کافریفندسر انجام ویے ،مشدوبدایت کافریفندست انجام ویے ،مریدین ومتوسلین کی تهذیب نفوس واصلاح فرمانے اور قطب الا قطاب حضرت ایشال رحمدالله تعالیٰ کی زیرعاطف تمیں سال تک سلسله عالیہ نقشوندیہ کی تبلیخ ور وی فرمانے کے بعد کیم شعبان المعظم میں اسلام الله کا نومبر 1901ء میں وارفانی کوخیر آباد کہدکروار بقاک طرف کوچ فرمایا۔

آپ کامزارلا ہور میں انجینئر نگ یو نیورٹی کی مشرقی جانب محلّہ بیگم پورہ (باغبانپورہ) میں سلسلہ عالیہ نقشوند میر سے عظیم روحانی اور ولی کامل حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں اپنے برا در اصغر حضرت سید محمود آغا (متونی 1882ء) اور مزار حضرت ایشاں سے درمیان موجود ہے۔

#### شرول پرتفرف:\_

حضرت سيدمير جان كالجي رحمه الله تعالى ايك دفعها بني والده محتر مدس يجحيع صدوور رے۔والدہ صلابہ نے اپنے چھوٹے صاحبزا وے حضرت سیر محمود آغار حمداللّٰد تعالیٰ کو تھم دیا کہ وہ اپنے بڑے جھائی کوتلاش کرکے لائنیں۔وہ ہندوستان کے مختلف شہروں مثلاً سمبئی ،لدھیانہ، فیروز پور، دبالی اور لا ہور وغیرہ میں گئے۔انہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔پھروہ تشمیر پہنچے۔حضرت سیدعلی جدائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزاراقدس پر حاضری دی۔ وہاں حضرت سیر میر جان کابلی رحمداللہ تعالی کے ایک خاوم سے ملاقات ہوئی ہجن سے معلوم ہوا کہ آپ تحقیم ٹی ای تشریف فرما ہیں۔آپ نے خادم کے ذریع ملاقات کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ۔خادم نے عرض کیا: آپ چلد کشتی کررہ ہیں۔لبذا تین دن بعد ملا قات ہو علی ہے۔ انہوں نے خادم سے فرمایا: آپ جا کرعرض کریں کہ آپ کے چھوٹے بھائی" کابل" ہے ملاقات كرنے اور والدہ محتر مدكا ايك پيغام لے كرآئے ہيں۔خادم نے آپ كى خدمت ميں جا کر بھائی کا پیغام دیا تو آپ فوراً تشریف لے آئے۔دوٹوں بھائیوں میں ملاقات ہوگی یجچوٹے بھائی کی مہمان نوازی کی ۔حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے چھوٹے بھائی کواہیے سینے سے لگایا۔جس سے حضرت سیدمحمود آغا رحمہ اللہ تعالیٰ کووجہ ہوگیا۔وہ زمین پر گریڑے اور وجد کی حالت میں اپنے کیڑے پھاڑ ڈالے۔ پھروہ نے خودی کی حالت میں جنگل كى طرف بھاگ گئے - تين سال بعد حضرت سيد مير جان كابلى رحمه الله تعالى ف ايك بلندو بالا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوکرآ واز بلند پکار کراہیتے چھوٹے بھائی کو واپش آنے کا کہا۔ان کے ظلم کی تقیل میں وہ واپس آ گئے۔واپسی پران کے ساتھ دوشیر بھی تھے۔ بڑے بھائی نے شیروں کو والبس جنگل بھیجنے کا حکم دیا۔

انہوں نے چھوٹے شیر کوجنگل کی ظرف بھیج دیا جبکہ بڑے شیر کواپنے پاس رکھ لیا۔

گناہوں کی معافی مانگی۔اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کے صدقے ہمارے گناہ معاف کرے۔
آمین اہم آمین اچر مزدلفہ میں مشعر حرام کی زیارت کی۔ میدان منی میں مجد خیف کی زیارت کی،
میدان منی وہ مبارک میدان ہے۔ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اساعیل علیہ
السلام کو قربانی کے لیے منہ کے بل لٹایا تھا۔ قرآن کریم میں ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے حضرت اساعیل علیہ السلام سے فرمایا:

يا بني اني ارئ في المنام اني اذبحك فا نظر ما ذا ترئ قال يابت افعل ما تومر ستجدني ان شآء الله من الصابرين فلما اسلما وتله للجبين و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الروء يا. (الصفت ٢٠١ تا ١٠٥)

سيدنا ايربيم عليه السلام نے اپنے نورنظر سيدنا اساعيل عليه السلام كوفر مايا: اس پيارے منے اس نے خواب دیکھا ہے۔ کہ میں مجھے وزی کررہا ہوں۔ تیری اس بارے میں کیارائے ہے؟انہوں نے عرض کیا:اے میرے باپ!جلدی کروجواللد تعالی نے تھم فر مایا ہے۔وہ کر گزرو۔انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابرین میں سے پاکیں گے۔سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سید نااساعیل علیدالسلام کومند کے بل لٹالیا۔اللہ تعالی فرماتا ہے۔اس وقت کا حال مت بوچھوفر شے رورے تھے،زین،آسان، پہاڑاورورخت تمام رورے تھے،ہم نے ندادی:اےابراہیم علیہ السلام! تونے خواب کو چے کر دکھایا ہے۔سیدنا اساعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالی نے ذرج کے لیے جنت سے دنبہ بھیج دیا۔ اللہ تعالی نے اساعیل علیہ السلام کی قربانی کا ثواب سیدنا ابراہیم علیہ السلام كوعطا كرديا-اس كے بعد جمرہ اولى جمزہ اوسط ،اور جمرہ كبير كوديكھا \_ پھر جت معلى ميں سيد ناخد يجد رضى الله تعالى عنها ك حضور سلام عرض كيا - غار حراكو ديكها - جبال مار مصطف كريم الله مربل وی نازل ہوئی تھی ۔اس کے بعد حرم شریف میں آ گئے ۔ظہری نماز پڑھ کرطواف کیا شام کی نماز پڑھاکر جاجی محمد لطیف، حاجی محمد نذیر، حاجی هسن دین ،میاں تاج دین ،حاجی محمد شفیع اور احقر محميل نے الله تعالى كے مقدى كوركا طواف كيا \_الله تعالى سيسعادت بار بارتصيب

فرمائ\_آمين!ثم آمين!

آئی بارہ (12) ویمبر 1991ء بروز جمعرات ہے۔ آئی تبجد کی اذان سے پہلے تقریبا چار ہواف کیا۔ تبجد کی اذان ہونے پر نماز تبجد اوا کی۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہونے پر فجر کی نماز اوا کر کے مجد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا کے لیے تکسی کی۔ 35 ریال آمد ورفت کا کرابیاوا کیا۔ میال تاج وین ، حاجی جمنین ورفت کا کرابیاوا کیا۔ میال تاج وین ، حاجی جمنین وافل اوا کیے ، اس کے بعد حرم شریف اور حاجی محد ندیر کے توافل پڑھے ۔ سبحان اللہ! ابابیل بھی طواف کر رہے ہیں۔ پھر آب میں آگے ۔ طواف کر کے توافل پڑھے ۔ سبحان اللہ! ابابیل بھی طواف کر رہے ہیں۔ پھر آب میں آگے ۔ طواف کر کے توافل پڑھے ۔ سبحان اللہ! ابابیل بھی طواف کر رہے ہیں۔ پھر آب درم زم بیا۔ اس کے بعد 40 منٹ تک صفہ ومردہ کی سعی کی۔ اللہ تعالی فی نشانیوں میں سے ہے۔ درم زم بیا۔ اس کے بعد 40 منٹ تک صفہ ومردہ کی سعی کی۔ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے۔ کونکہ یہاں اللہ تعالی کی والیہ کی اللہ تعالی کی نشانیوں میں دوڑیں۔ اللہ تعالی کی آب کی دوڑیں۔ اللہ تعالی کی تابید کی اللہ تعالی کی شائیوں میں دوڑیں۔ عمرہ دوڑ تا پہند آگیا۔ عمرہ اور جی کرنے والوں سب کے لیے ضروری قرار دیا ، کہ یہاں دوڑیں۔ عمرہ دوڑ تا پہند آگیا۔ عمرہ اور جی می کرنے والوں سب کے لیے ضروری قرار دیا ، کہ یہاں دوڑیں۔ عمرہ کرنے کے بعد تجامت کرائی۔ اس کے بعد تکشیں کنفر میں کی ایس کے بعد تجامت کرائی۔ اس کے بعد تکشیں کنفر میں کی ایس کے بعد تجامت کرائی۔ اس کے بعد تکشیں کنفر میں کی کرائیں۔

آئ تیرہ (13) دیمبر 1991ء بروز جعہ ہے۔ نماز جعہ مجد حرام میں پڑھیں گے۔
پھرانشاء اللہ جدہ ایئر پورٹ میں جا کیں گے۔ آج مغرب کی نماز پڑھ کر 37 سیر صیان اثر کرم جد
حرام میں داخل ہوئے ۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا ۔ بیمان اللہ ابجیب نظارہ ہے، کالے،
گورے، کچمی ،عربی ، اور عبثی سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر نیاز خم کیے ہوئے ہیں ۔ کوئی رور با
ہے ۔ کوئی آہ وزاری کر رہا ہے ۔ کوئی گناہ کی معالیٰ ما نگ رہا ہے ۔ کوئی تو ہکر رہا ہے، کوئی محبت
البی کے جام پی رہا ہے، کوئی عشق وستی میں متعزق ہے ۔ کوئی خوش قسمت و بدار خداوندی سے
سرشار ہورہا ہے۔ کوئی شراب طہور کے جام نوش کر رہا ہے ۔ کوئی مراقبے میں ہے ۔ کوئی مشاہدہ
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔
میں ہے، کوئی جلوت میں ہے، کوئی خلوت میں ہے۔ غرض کہ ہر پھول کی مہک جدا ہے۔

میں نے سا ہے، کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نیک کارول کے صدیتے بروں کو بخش دےگا۔ یاللہ! یارطن! یاستار! یاغفار! یارچم! یا کریم!ان نیک بندوں کا صدقہ کر کے ہمارا خاتمہ! یمان پر ہو، ہر نیک تمنا پوری فرمادے، آمین!

آج جارا مكه كرمدين آخرى دن ب \_ ياالله! ياالله! بار ماضرى نصيب فرما\_ آمین اللم آمین ا آج می پونے چار بج (3:45) بوقت محری طواف کیا۔اللہ! الله! سجان الله!الله تعالى كے دربار بيت الله شريف كى چوكھك كويغنى ملتزم كوتھام ليا ہے عجيب كيفيت ہے، اور آئکھوں ہے آنسوجاری ہیں۔ گناہ کی آلودگی، قلب کی تاریکی اورساری عمر کاسب اعمال نامدسامے آگیا ہے۔ یااللہ! توستار ہے۔ اور غفار ہے ، جارے گناہ معاف کردے۔ این مجوب عليه السلام كى شفاعت نصيب فرماد ، حاتمه ايمان يرجو - باربار حاضرى نصيب جو -اینی رضااوراین محبوب علیه السلام کی رضانصیب فرمادے، سرکار مدینه، تا جدار عرب وجم الله کا عشق اورتزئ جارب اول مي جرد، آپ عليه السلام كى سنت كوزنده كرنے كى توفيق عطا كردے۔ آيين پير تبجد كى اذان موئى ، نماز تبجداداكى ۔اس كے بعد فجركى اذان موئى نماز فجرادا كرك عاجى محداطيف محدند ريدسن دين معيان تاج دين محد شفيع صفيد بي بي اوراحقر محد جميل احرام باندھ كر عليم ميں مجد سيده عائش صديقه رضى الله تعالى عنها ميں حاضر موئے عسل كر كے دوركعتين عمره كى يرهين ليك اللهم لبيك ،لبيك الشويك لك. (مين حاضر ہوں اے اللہ! اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں ) اس کے بعد يجيس (25) سيرهيان الركرةب زم زم بيا، پحرد عاكى، ييمره بين اين والده محترمه كل طرف ے اداکر رہا ہوں ، اللہ تعالی اس عمرے کا تواب میری والدی محتر مدکی روح کو پہنچائے ۔ان ك ورجات بلند فرمائ ،اور جنت فردوس مين جكه عطا فرمائ ،آمين إمجد حرام مين آئ طواف کیا۔اس کے بعد دور کعت تو افل ادا کیے۔اس کے بعد صفا ومروہ کی سعی کی۔ پھر جامت كرائى اس سفركاية آخرى عمره تفاجو بم نے جمع جوكر جمعه مبارك كے روز كيا ، پر تقريبا

#### وعا

یااللہ! یارخمن! یارجیم! اپنے حبیب پاک علی کے مقدی شہر مدیند منورہ زاداللہ شرفااور مکہ مکر مسکی بار بار باادب حاضری نصیب فرما۔ مدینه شریف ، مواجه شریف ، قدیبین شریفین ، میں صلوق سلام پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما۔ جنت البقیع شریف میں مدفن نصیب کر۔

یاالله! یارجیم! یا کریم! میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آستان عالیہ سیدی خواجہ خاوند محمود المعروف حضرت ایشال ،اعلی حضرت شیر ربانی شرقچوری ،غوث دورال وقیوم زمان حضرت سیدنور الحسن شاہ بخاری کیلائی ،حضرت سیدمحمد باقر علی شاہ بخاری اور مربی و محترم حضرت علامہ شفتی محمد عبدالغفور شرقچوری حمصم اللہ تعالیٰ کی تجی محبت عطافر ما۔

یا اللہ! میرے استاذ و مربی حضرت علامہ فقی محد عبد الغفور نقش بندی شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جامعہ فاروقیہ رضوبیہ، کی شکل میں جو بودا لگایا۔ اس سے تاقیامت فیضان علم وعرفان کا چشمہ جاری فرما، یا اللہ! اپنی معرفت عطافر ما، نورائیان اور نورعرفان سے دل روش فرما۔

یا اللہ! اپنی مجبوب محتر میں کے تصدق اور وسلہ جلیلہ سے اپنی تجی محبت عطافر ما، یا اللہ! حبیب محتر م نور مجسم اللہ کے سبح عاشقوں کو جوشق وور دملا ہے اس کا ایک قطرہ جمیں بھی عطافریا۔

جیروا عشق روی تے جای نول ملیا او سانول وی تے کر عطا کملی والے خدایا! بدہ شوق ذات رسول بروۓ محمد مرا کن قبول شب و روز در عشق حضرت بدار محمد گرار

ساڑھے دل بج (10:30) بج آخری طواف یعنی طواف زیارت کیا ۔ پھر مجد حرام کی دوسری منزل پر بیٹھ گئے۔ بارہ نگ کر پچیس منٹ (12:25) پر جمعہ کی اذان ہوئی ۔ نماز جمعہ ادا کی ساس کے بعد اداس قلب و جان ہے کعبۃ اللہ کے نورانی نظاروں سے محروم مورہ بیں، اے کعبۃ اللہ انتیرے نظاروں کوسلام! ہے مجدحرام کے نوری اے بین اوائم کوسلام ۔ مجدحرام کے درواز ول کوسلام ۔ کعبۃ اللہ کے مبارک غلاف کوسلام جراسود، بینارو! تم کوسلام ۔ مجدحرام کے درواز ول کوسلام ۔ کعبۃ اللہ کے مبارک غلاف کوسلام جراسود، رکن میمانی، ملتزم ، میزاب رحمت اور مقام ابراہیم کوسلام! یا اللہ! یا خفار! بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے بیت اللہ! ہم پرنظر کرم رکھنا۔ یا اللہ! مکہ مرمہ کی ہے ادبیال معاف کردے۔ آمین! شم فرما۔ اے بیت اللہ! ہم پرنظر کرم رکھنا۔ یا اللہ! مکہ مرمہ کی ہے ادبیال معاف کردے۔ آمین! شم اللہ کا مکرمہ کے جنت معلی والو! تم پرلا کھول سلام ۔ مولد النبی الفید پرلا کھول درودسلام، آئل مکہ کرمہ پرلا کھول سلام۔ اللہ مکہ کرمہ پرلا کھول سلام۔ اللہ مکہ کرمہ پرلا کھول سلام۔

### مجاز مقدس سے پاکتان والیسی کاسفر

دوٹیکسیاں ایک سوساٹھ ریال (160) کرایہ پرلیں ہیں۔ تقریبادو بج (2:00) جدہ کی طرف ہمارا قافلہ جارہا ہے، ڈیڑھ گھنٹہ (1:30) میں جدہ کے خوبصورت انٹر پیشل ایئر پورٹ میں بیج چکے ہیں۔ ضروری کا غذات چیک کردانے کے بعد مسافر خانہ میں آگئے ہیں۔ اب انشاء اللہ تعالی ہمارا جہاز جدہ سے لا ہورکورات آٹھ بج (8:00) چلے گا۔ ہمارا جہاز آٹھ نے کر چیس منٹ پر (8:25) پرجدہ سے لا ہورکی طرف اڑا، چار گھنٹے بچیس (4:25) منٹ میں لا ہورکے ایئر پورٹ پر اتر ارائٹہ تعالی کاشکر ہے۔ خیر وعافیت سے سفرگز را ہے۔ اللہ تعالی میں لا ہورکے ایئر پورٹ پر اتر ارائٹہ تعالی کاشکر ہے۔ خیر وعافیت سے سفرگز را ہے۔ اللہ تعالی میں طافر مائے۔ آئین اور بارضا میں بادب، باعثق اور بارضا عطافر مائے۔ آئین اِنٹم آئین اِنٹم

دو كيج ثاؤن ، فزور ينجرز ميز كوا ثرز ، غازى رود ، لا مور كينت

cell:03224757685

﴿ سلام برمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ﴾

مصطفیٰ جان رحمت یه لاکھول سلام شع بزم ہدایت یہ لاکھوں سلام شهر یار ارم، تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام شب اسریٰ کے دولھا یہ دائم درود نوهد بزم جنت په لاکھول سلام ہم غریبوں کے آتا ہے بے طد درود ہم فقیروں کی ثروت یہ لاکھول سلام جس کے ماتھے شفاعت کا سرا رہا اس جين سعادت يه لاكول سلام جس طرف الله گئ وم مين وم آگيا ال نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام کل جہاں ملک اور جو کی روثی غذا اس شكم كي قناعت يه لاكھوں سلام جس سانی گری چکا طیبہ کا جاند اس ول افرو زساعت بيد لا كون سلام محمد سے خدمت کے قدی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت یہ لاکھوں سلام **\$\$\$\$**\$

|                              | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ايك الأكار محدطامر)          | 27_مخرطارق-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ایک از کا (محدطا ہر)         | 28-پدری، جشید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نواسە(محمطابر)               | 29_ميرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (محرطاير)                    | 20 - حاجي لطيف (جيندرا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (مخدانس)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يوتا (محدطابر)               | 31_واژه ستار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پره او مده این<br>(محمد طیب) | 32_ما. تى ندىر (دوق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (محمدقاسم)                   | (وقع المراجع المراجع على المراجع المرا |
| ,                            | 34_ حاجى لال دين (كوث عبدالمالك)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بيتا (محمداوليس)             | 35_ماجد محود (دويج )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ایک لاکا (محمطابر)           | 36_پرويز(چاگل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (1) (1)                      | 37_جويري ٹاؤن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ايكار محدطامر)               | 38_منشاء (گفوٹرے شاہ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ايكاركا (محدطامر)            | 39_ زوالفقار (صدر حيادً ني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ايك الكا (محمرقاسم)          | 40_ پچااحاق(دوقی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (محداعاز)                    | 41_بحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (2017)                       | 42_محد يونس فقشوندى دلدمحم شفيع ( دو كيع )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (محدائس)                     | (وال) (وال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (محدانس)                     | 44 محدة صف (دويج )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (لايكان)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (محدانس)                     | 45_ادرلیس(دو کی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (محدسین)                     | 46_آصف محود (چکوال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .0-2)                        | 47 محر كاشف (بربس لوره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### فهرست اولا دنرينه

| אן שיינטנוגיה                                                               |                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| میرے مرشد کامل حاجی محد جیل نقشبندی کیلانی کی دعا سے اولا دنریند پیدا ہوئی۔ |                                             |  |  |
| - محمدطا بر ( أواسه )                                                       | 1 _مولوي محمد المين صاحب ولدحاجي محمد رمضان |  |  |
| 69                                                                          | 2_مولوي يليين والثن                         |  |  |
| محدانس                                                                      | 3-شامدىرىدەستودى عرب                        |  |  |
| 12.3                                                                        | 4_شبباز بريده سعودي عرب                     |  |  |
| نواے (تین لڑکے )                                                            | 7,6,5-برمجيد                                |  |  |
| نواے (محداذان مجمد شایان مجمد                                               | 11,10,9,8 - بهررشيد                         |  |  |
| دانیال ، محرمعاذ ، محدانس صادق ، محد                                        |                                             |  |  |
| عبدالاحد شنراد ،محد مظهرصادق)                                               |                                             |  |  |
| بوتے (دولزکے)                                                               | 13,12 ميرانور                               |  |  |
| (دولاک، کلطایر)                                                             | 15,14 مېرظهوردين څرمنير                     |  |  |
| (محداجه)                                                                    | 16_محررشيدووكج                              |  |  |
| (ایکاریا)                                                                   | 17- يرنويد (وهرم يوره)                      |  |  |
| ایک از کا (محدقاسم)                                                         | 18_سيداشفاق شاه                             |  |  |
| دوینے (محدقاتم محمدطاہر)                                                    | 19,20 _عبدالوحيد ( دو گيج ڻاؤن )            |  |  |
| ایک بیٹا (محرقاسم)                                                          | 21_مُحْرِعلى ( گوجرانواله )                 |  |  |
| دويني (محدطا مر ، محدطيب)                                                   | 23,22ء مبدالجيد                             |  |  |
| ايك لؤكا (محمد قاسم)                                                        | 24_محريران                                  |  |  |
| دويني (محدطا مر،عبدالرحن)                                                   | 26,25_ۋاڭىزفرھان                            |  |  |

|                             | 00                            |                         |                                              |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| (محدانس)                    | 73_گھشتراد (دو گیج )          | (دولاکے)                | 49,48_امجد(دورَّج )                          |
| دولا کے (محدائس، جزہ)       | 75,74-نياش                    | (محراص)                 | 50_ثابد(منهال)                               |
| (6:72.3)                    | 76 ـ سيالكوث                  | (محمانس)                | 51_حافظ مح تحليل (دوليج)                     |
| (672)                       | 77_الله رکھا دوزهی ( دو گیج ) | (0725)                  | 52 ـ چونگی امر سد نقومنعرفت سبحان ( دو گیج ) |
| (محدقاسم)                   | 78_منهاله                     | (تین لاکے)              | 55,54,53 _ بريده حودي الرب                   |
| نواسا (محد فیضان)           | 79- جا بی مهر د فیق           | (محمد عبدالله)          | 56_شاہر(چوگل)                                |
| ي ال                        | (E)) (£ 12-80                 | دونواے (محدانس،محرصنین) | 58,57 حاجي مغير (ووڪي)                       |
| محدانس                      | 81_عباس موٹا (ددیجے)          | ایک لاکا (محد بلال)     | 59_عبدالرحمٰن                                |
| يوتا (محد بلال) (محمد قاسم) | 82_ يونس گھر كى (حبيبة آياد)  | ایک لاکا (محمد بلال)    | 60 ـ ه يس ( غياره )                          |
| ايكالاكا                    | 83_نياش(دوكا)                 | ايكاركا                 | 61_شرقيور،كوث عبدالمالك                      |
| دویوتے (محمانس بھرقاسم)     | 85,84 عاجي شفح (حيندري)       | ایک لڑکا                | 62_کامونگی                                   |
| دولای                       | 87,86_گارد                    | ايكالاكا                | 63_63 ميال تگاھ                              |
| دولا کے ( وی عمر، وی فرد)   | 89,88_ ذيثان (دويج )          | ايكاركا                 | 64 - ياسين ( گوجرانواله )                    |
| دولا کے (محدینیب جھرآ قاب)  | 91,90_وقاص (چکوال)            | أواسه                   | 65_مهراسحاق                                  |
| (على صن )                   | 92_كاشف (هربنس بوره)          | ايك از كا               | 66_كوٹعبدالما لكت                            |
| (ميم <sup>ع</sup> ير)       | 93-مافظ عظمت (جوڑے پُل)       | (مجابرایم)              | 67- اعظم (سلامت بوره)                        |
| (محدعامر)                   | 94_ 94                        | (67.5)                  | 68_عبدالوحيد ( دو گيج )                      |
| (محمطیب)                    | 95_مقصوداحد (جيندري)          | (6,7,5)                 | 69_ بيجان( دو گيج)                           |
| (محمانس)                    | 96_افضال(میندری)              | ايكالا                  | 70 رياد                                      |
| (محمطابر)                   | 97_مانظشفراد (جيدري)          | (محى الدين)             | 71-اشرف محمود داداجان محد (جيدري)            |
| الزكا (نوفل)                | 98_نعيم (سمن آباد)            |                         | 15 £ -72                                     |

| 473 | 18 |
|-----|----|
| 8   | 4  |

| على رضا        | En                 | P 11.00                                 |                                  | 89                |                             |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| محدقاسم        | <i>(</i> )32       | 123 عادل دود می<br>124 فیاض             | (215)                            |                   | 99_حاجي صفدر (دو گيج)       |
| مخرقاتهم       | والدمحم مقبول حسين | 124 مي ص<br>125 انتحادثا ون             |                                  |                   | 100 _عبدلعزيز (جيندري)      |
| محمسين         | مبین درزی          | 126 ل وال كان                           | (محمد ابوبكر)                    | (                 | 101 يحمدا قبال (مل داني كلي |
| محمد بلال      | الطاف كالوني       | 127 \$ 170                              | (عبدالحنان)                      |                   | 102_جشيد                    |
| محمطاير        | *                  | 128 يدى                                 | (حسن)                            |                   | 103_گھ عام (اندن)           |
| (لاكا) تدجيل   | دو گيج             | 120 ما جي محسليم<br>129 ما جي محسليم    | بیٹا (علی حسن )                  |                   | 104_تُدزابِد                |
| F 52 (64)      | تخوى               | 130 محمد يم                             | (مُدايراتِم)                     | (0.               | 105_محراعظم (سلامت يور      |
| محرفيضان       |                    | 131 محدطیب                              | (5%)                             |                   | 106_ في المراره)            |
| 212(69)        | كوث عبدالما لك     | 132 اصغر على                            | (محمدنوقل)                       |                   | 107_مهرتعیم (سمن آباد)      |
| 212            | £ ,,               | 133 سريل                                | (عبدالاحد)                       | (                 | 108 محرشنراد (منظور كالوني  |
| محدائس         | دوسيح              | 134 وحيداحمد                            | چارلا کے (محرمعیز ،محرانس ،محر   | محمرصادق (جلاران) | 112,111,110,109             |
| 212            | بور بے والہ        | 135 محرصفدر                             | معاذ بخرط )                      |                   |                             |
| 212(64)        | بوز بے والہ        | 136 محرثریف<br>136 محرثریف              | تین لڑکے (محمد دانیال،محمد اذان، | على (جھلارال)     | 115,114,113 يثوكت           |
| (لزكا) محرصين  |                    | 137 والروستار                           | محدشامان)                        |                   |                             |
| (67-(1)        | يذهانه             | 138 فحزه                                | محمطيب                           | بربنس بوره        | 116 محمطيم                  |
| (لاكا) فحرجهان | روگیج              | 139 والد فتح شير                        | الم يحير                         | کرا چی            | 117 مرفرازا حدخال           |
|                |                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | مخرطيب                           | کاچی              | 118 محدرياض                 |
|                |                    |                                         | ارذلان                           | أنندان            | 119 فرحان                   |
|                |                    |                                         | يخرانخ                           |                   | 120شيق الرحمن               |
|                |                    |                                         | (نواسه)محمراجز                   |                   | 121 لطيف سياى               |
|                |                    |                                         | عطامحر                           | Z. Č              | JČ 122                      |

# وعوت ميت متعلق تين ابم فتوك

عبادت بدنی اور مالی سے میت کوالیسال تو اب کرنا درست ہے۔الیسال تو اب کی آئر میں میت کے تیجے ،ساتو یں ،دسو یں اور چالیسویں کے مواقع پر برادری کی دعوت کرنا (جیسا کہ دو رِحاضر میں بطور رسم اور دیا کاری کیا جاتا ہے ) شرعی نقط نظر سے منع ہے کیونکہ دعوت خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے موقع پر کی جاتی ہے موقع پر کی جاتی ہے موقع پر البتہ الیسال تو اب کی غرض سے صرف غرباء مساکیوں ، بیٹیموں اور بیوگان کو کھانا کھلا نا درست ہے۔ یہ بھی ورثا کی مرضی پر مخصر ہے۔ اگر آئمہ مساکیوں ، بیٹیموں اور بیوگان کو کھانا کھلا نا درست ہے۔ یہ بھی ورثا کی مرضی پر مخصر ہے۔ اگر آئمہ مساجد و خطباء کم علمی ہے مالی اور یا پھر ذاتی مفادات کے پیش نظریہ مسائل بتانے سے قاصر دکھائی مساجد و خطباء کم علمی ہور یا گھر ذاتی مفادات کے پیش نظریہ مسائل بتانے سے قاصر دکھائی ویے بیں ۔ اس حوالے سے عوام الناس کی اصلاح اور استفادہ کے لیے۔ مطور ذیل میں تین اہم فتو سے بیش کے جاتے ہیں۔

### پېلافتو ئ

پہلافتوی حضرت امام احمد رضاخان قادری رحمداللہ تعالیٰ کا ہے۔ فتوی سے قبل آپ کا مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے:

حضرت امام احمد رضا خال قادری رحمة الله علیه 1856 ، کوحضرت علامه مفتی نقی علی خال بر بلوی رحمة الله علیه کی اس بر بلی شریف میس پیدا ہوئے۔ والدگرای سے علوم اسلامیہ کی شخصیل کی ۔ چودہ سال کی عمر میں علوم اسلامیہ کی شخصیل کے بعد مندا فقاء پر جلوہ افر وز ہوئے۔ خانوادہ برکا تیہ میں شرف ارادت حاصل کیا۔ ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ '' کنزاللا بمان فی مرحمة القرآن' کے نام سے پہلا اردو ترجمہ پیش کیا۔ بارہ ضخیم جلدوں میں'' فقادی رضویہ' کے نام سے پہلا اردو ترجمہ پیش کیا۔ بارہ ضخیم جلدوں میں' فقادی رضویہ' کے نام سے پہلا اردو ترجمہ پیش کیا۔ بارہ ضخیم جلدوں میں' فقادی رضویہ' کے نام سے فقیمی انسائیکلو پیڈیا پیش کیا جو یقینا تجدیدی کارنامہ ہے۔ اس تاریخ ساز عظیم خدمت کے باعث ممتاز علاء عرب و عجم نے آپ کو' مجد وعصر' قرار دیا اور متاز علاء ومشائخ اہل سنت باعث ممتاز علاء عرب و عجم نے آپ کو' مجد وعصر' قرار دیا اور متاز علاء ومشائخ اہل سنت باعث معتاز علاء عرب و بیش کیا۔ عاشق رسول، ولی کامل اور صاحب کرا مت بزرگ

تھے۔65 علوم فنون میں ایک ہزار سے زائد علمی فقیمی اور تحقیقی تصانیف مبارکہ یادگار ہیں۔ عامی شریعت اور ماحی بدعت تھے۔1<u>92</u>1ء میں وصال فرمایا۔ حزار اقدس بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے۔

دعوت میت کی ممانعت کے حوالے ہے امام اہل سنت مجددوقت، اعلیٰ حضرت، حضرت اللہ عضرت اللہ علیٰ حضرت اللہ علیہ کا فتوی ملاحظ فرما کیں:

مسئلہ فمبر ۱۸ از ارایا ال محلہ مادات بطلع فتح و رسئولہ کلیم سید نعت اللہ صاحب ۲۳۳ محرم ۱۳۳۹ ه (۱) کیا فرماتے ہیں علماء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ سوم و دہم و چہلم میت کے کھانا جو بکتا ہے، اس کو برادری کو کھلا دے اور خود جا کر کھائے تو جا تزہے؟ بعض کہتے ہیں کہ تین روز کے اندر میت کے گھر کا کھانا نہ کھائے بعد کو جا تزہے۔ یہ تفریق سجح ہے؟ اگر سجح ہے تو وجہ ما بہ الفرق ارشاد ہو؟ (۲) مقولہ: طعمام المسیت یعمیت القلب (میت کا کھانا دل کومردہ کر دیتا ہے) مستند قول ہے؟ اگر مستند ہے تو اس کے کیا معنی ہیں؟

(۱) سوم، دہم و چہلم کا کھانا مساکین کودیا جائے برادری کوتسیم یابرادری کوجع کرکے کھلانا ہے معنی ہے کہ حما فی مجمع البو کات موت میں دعوت ناجائز ہے۔ فتح القدیر دغیرہ میں ہے؛ انھا بدعة مستقید لانھا شرعت فی السرور ولا فی الشرور (بیٹک دعوت میت فیج (بری برعت) ہے کیونکہ دعوت او خوش کے موقع پر جائز ہے نہ کرغی کے موقع پر ) تین دن تک اس کا محول (رواج) ہے لہذا ممنوع ہے۔ اس کے بعد بھی موت کی نیت سے اگر دعوت کرے گا ممنوع (بدعت قبید ہے جو حرام کے قریب ) ہے (۲) یہ تجربہ کی بات ہے ادراس کے معنی یہ بیں کہ جو طعام میت کے متنی رہے جی ،ان کا دل مرجاتا ہے۔ ذکر واطاعت الی کیلئے حیات و چستی اس میں نہیں رہتی کہ وہ اپنے بہیلے کے لقمہ کے لیے موت مسلمین کے منتظر رہتے ہیں۔

كى لذت مين شامل والله تعالى اعلم (امام احمدرضا خال قادرى: فأوى رضويه قديم جلد چهارم ٢٢٣)

مزید ' وجوت میت' کے حوالے ہے ایک سوال کے جواب میں حضرت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا بسجان اللہ! اے مسلمان! یہ یو چھتا ہے جائز ہے کیا؟ یوں یو چھ کہ بیٹایا ک رسم کتے فتیج اور شدید گناجوں ، بخت خرابیوں پہشتمل ہے (امام احمد رضا خال قاوری: فراوی رضوبہ قدیم جلد چہارم قدیم ص ۱۳۸)۔

غریب لوگ بھی اگر دعوت میت ہے احتر از کریں ، توان کا بیا قدام درست ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی محملیل خاں برکائی لکھتے ہیں:

''بہت سے اوگ آگر چہ شرعا غریب ہوتے ہیں سوم وجہلم وغیرہ کے موقعوں پر کی جانے والی دعوتوں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں ان کا یہ اقدام سی ہے ہے۔ آئیس برادری یا پنچایت کے قانون میں گھیٹنا فدموم حرکت ہے' (علامہ شقی مخطیل خال برکاتی سی بہتی زیورس ۵۱) میت کے سوم کے چنوں کا تھم بھی طعام میت جیسا ہے بعنی صرف غرباء سما کین اور شیموں کیلئے جائز ہیں ۔صاحب حیثیت ،اغذیاء اور ان کے بچول کے لیے منع ہیں ۔حضرت امام احمد رضا خال قادری فرماتے ہیں: (سوم کے) چنے فقراء ہی کھا کیں، غنی کونہ جا ہے ۔ غنی بچول کوان کے والدین منع کریں' ۔ (امام احمد رضا خال قادری: فراوی رضویہ قدیم جلد چہارم ص کوان کے والدین منع کریں' ۔ (امام احمد رضا خال قادری: فراوی رضویہ قدیم جلد چہارم ص کوان کے فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' آپ فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں: ' (چنوں سے )احتر از پہندیدہ ہے اس پر ہمیشہ سے فقیر کامل ہے' (امام احمد رضا خال قادری: فرماتے ہیں ' (میون کے کیونہ کے کیونہ کے اس کیونہ کے اس کامل کے اس کامل کے اس کامل کے اس کیونہ کے اس کیونہ کی کھوٹر کیونہ کو کیونہ کے اس کیونہ کونہ کے اس کیونہ کیونہ کیونہ کیونہ کیونہ کیونہ کونہ کیونہ کی

چے لانے سے احتر از کیا جائے تا کہ مکند قباحت بیدا ہی نہ ہو کلمہ طیبہ یا سورہ افعاص مطلبوں پر بھی پڑھی جاسکتی ہے۔حضرت امام احمدرضا خال قادری رحمہ اللہ تعالی نے

حصرت مولوی محمد شریف قندهاری ،الهی بین حضرت مولوی احمد یار بخاری امرتسری ،الهی بین حضرت سیّد میر جان کابلی رحمه الله تعالی ،الهی بیق حضرت سیّدسیدمحمود آغا برا دراور، حضرت سید میر جان کابلی حمیم الله تعالی -

#### كشف وكرامات

حضرت سیّدسیر محمود آغار حمد الله تعالی صاحب کرامت ولی کامل محصه آپ کی هب سے بوی کرامت شریعت مطهره بیمل پیرا ہونا ہے۔

#### يرندول پرتفرف:-

ائل الله کی پرندوں پر جھی حکومت ہوتی ہے۔ایک دفعہ حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ الله تعالی نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت سیر سیر محمود آغار حمہ الله تعالی سے فرمایا: بھائی صاحب! آپ جلدی سے ہمارے لیے کبوتر لانے کا انتظام کریں۔زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت سیر سیر محمود آغار حمہ الله تعالی کبوتر لے کر حاضر ہوگئے۔دریافت فرمایا: آئی جلدی میں کبوتر کہاں سے لے آئے اور انہیں کیے شکار کیا ؟ جواب میں عرض کیا: حضور امیں نے اپنی آ تکھ کے اشارے سے کبوتر وں کا شکار کیا ہاور انہیں خدمت میں پیش کردیا۔

### وصال مبارك:\_

ولى كامل حضرت سيّد سير محمود آغار حمد الله تعالى كاعالم شباب مين اا ـ ذوالحجه <u>1799 هج</u> مطابق <u>1882 ء</u> كولا مور مين حضر ف الشال رحمه الله تعالى كي يُر انوار خانقاه مين وصال موا-

وصال مبارک کے وقت اپنے برادر اکبر حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کو وقت اپنے برادر اکبر حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کو وصیت فر مائی کہ جہاں میری تدفین عمل میں لائی جائے وہاں ساتھ بی آپ کا مزار بھی بنتا چاہیے۔اس سلسلے میں وصال کے وقت اپنے خدام سے وصیت فر مائی۔وصیت کے مطابق آپ کا مزار حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے دربار میں آپ کی باکیں طرف بنایا گیا۔دونوں

بزرگول کے درمیان حضرت میرجان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک کے لیے جگہ چھوڑی گئی۔ تاکہ جھائی کی وصیت پر پوراپوراٹمل ہو سکے۔ آپ کے وصال کے بیس سال بعد حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق مذکورہ دونوں مزاروں کے درمیان آپ کا مزار اقدس بنایا گیا۔

#### اوح مزار پرکنده عبارت:۔

آپ كے مزاراقدس كى اوح پردرج ذيل عبارت كنده ب:
بهم الله الرحمٰن الرحيم
لا إلله إلَّا الله مُحَمَّد رَّسُوْلُ اللَّهِ
هُوَ الْبَاقِيمُ
هُوَ الْبَاقِيمُ
مِزار
جناب قدوة السالكين حصرت محمودرهم الله تعالى

#### سالانه عرس ميارك: \_

آپ کاسالانہ عرس مبارک ہرسال 21 ذولجہ کو دربارعالیہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالیٰ (بیگم پورہ ، باغبانپورہ) ہے متصل معجد میں انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ جس میں قرآن خوانی، نعت خوانی اور تقاریر علماء کی تقاریب کا اہتمام کیاجاتا ہے۔ عرس مبارک کے اختیام پر حاضرین .
کی نظر سے قواضع کی جاتی ہے۔

حضرت سيده في في جان كا يلى رحمها الشعليها (ابتدائى مالات)

آپ حضرت مير جان كابلي رحمه الله تعالى كى حقيقى بمشيره محترمه بين \_آپ كے تفصيلي

حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ تذکرہ نگاروں نے سال ولادت بھی نہیں لکھا۔ آپ ولیہ کاملہ،
عابدہ۔ زاہدہ متقیہ، قائمۃ اللیل اور صائمۃ الدھر تھیں۔ زمانہ بچین سے لے کروصال تک پردے
کا اہتمام فرمایا۔ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی اور برادران گرامی سے اکتماب فیض کیا۔ خواتین
کی تعلیم وتربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیا تھا۔ خاندانی اکابر کی طرح بعداز وصال بھی
آپ سے کرامات وقصر فات کا ظہور ہوتار ہتا ہے۔

### روحاني رابطهاورلا مورش آمد:-

حضرت سيده بي بي جان كابلي رحمه الله تعالى "افغانستان" كيمشهورشير" كابل" كي رہنے والی تھیں ۔شادی شدہ مگر لا ولد تھیں ۔شو ہر کا وصال ہو گیا۔اپنے بھائی حضرت سیدمیر جان كالجي رحمه الله تعالى جولا مور مين در كاو حضرت الشال رحمه الله تعالى يرمقيم تقيره سے روحانی طور پر خاطب ہو کرعرض کیا: بھائی صاحب! کیا جھے آپ کے پاس لا جور آنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! آپ ہمارے پاس آعتی ہیں۔اجازت ملنے پرآپ کابل سے بدراجہ گاڑی بیثاورآ سی بھروہاں سے بذراید ریل کارلا ہور تشریف لا سی بجب آپ لا ہور ریلوے اسٹیشن پر پہنچنے والی تھیں تو حضرت میرجان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے خادم خاص جناب کامل دین صاحب ہے فرمایا: ابھی ہارے ایک مہمان لا ہور پہنچنے والے ہیں۔ البذا ہمیں انہیں لانے کے لیے ریلوے اٹیشن جانا ہے۔خادم فورا تیار ہوگیا۔آپ خادم کو لے کرشیشن پر پنچیتو گاڑی کھڑی ہوئی وکھائی دی۔جس ہے تمام سواریاں اتر چکی تھیں کیکن ایک باپر دہ خاتون گاڑی میں موجود تھیں۔وہ حضرت بی بی جان صاحبہ حمہا اللہ تعالی تھیں۔آپ انہیں لے کر درگاہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی میں تشریف کے آئے۔خانقاہ پر تینچنے پر آپ نے ہمشیرہ سے مخاطب موكرفر مايا بحترمه بمشيره صاحب ابيد مكان آكي رمائش گاه ب،آپ اس سے بابرنہيں جاسكتيں۔ آپ کوولایت سونی گئی ہے۔ آپ خواتین کی تربیت کریں اور انہیں فیض رسانی کریں۔غیرمرد کا

#### چور پرتفرف:۔

ایک وقعدایک چور حضرت سیده صدیقه جان رحمها الله تعالی کے گھر میں گھس آیا۔ آپ آپ نے چورکود کیھتے ہی اپنا مند دوسری طرف کرلیا۔

#### چوز نے فرمایا:

میں سیدزادی ہوں تم جو چیز بھی لے جانا چاہو لے جا تکتے ہو۔ ایک صندوں ہیں بی اسلام کی مختلف فیتی اشیاء تھیں۔ چور نے صندوق اٹھالیا اور بڑے اہمینان کے ساتھ چل پڑا۔ متولی ورگاہ حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی جناب میاں عبدالرشید صاحب نے چورکورنگ ہاتھوں پکڑلیا۔ انہوں نے چورکو بندوق کی گولی ماری جواس کی ٹانگ پر گئی۔ چورسامان پھینگ کر بھا گئے میں کا میاب ہو گیا۔ اس کی ٹانگ سے بہنے والے خوان کے قطرے اس کے راہتے کی شاندہ کی کرتے رہے۔ اس کا بیچھا کرنے سے وہ پکڑا گیا۔

#### وصال مبارك: \_

حضرت سیدہ بی بی جان رحمبااللہ تعالیٰ نے 1914ء میں وصال فر مایا۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے 1914ء میں وصال فر مایا۔ حضرت اللہ اللہ تعالیٰ کے مکان کے اندر خانہ کے ایک اللہ تعالیٰ کی خانقاہ عالیہ سے مصل ایک برسی حروکا جانا کجاعورت بھی فاتھ وزیارت مزاراقد س کر ہے میں آپ کا مزاراقد س ہے۔ وہاں کسی مروکا جانا کجاعورت بھی فاتھ وزیارت مزاراقد س کے لیے بیس جا سکتی۔

حضرت سیدہ بی بی جان رحمہااللہ تعالی کے مزاراقد کی رجیت نہیں تھی۔جامع شریعت وطریقت حضرت علامہ جاجی محم جمیل نقشبندی دامت بر کاتہم العالیہ نے اظہار عقیدت کرتے ہوئے آپ کے مزار پرجیت ولوائی ہے۔

علاوہ ازیں مزارا قدس کے کمرے میں خوبصورت قالین بچھایا ہے۔اللہ تعالی حاجی۔ صاحب کی خدمت کو قبول فرمائے اور مزید ذوق عطافر مائے۔ آمین! داخلہ یہاں ممنوع ہے۔آپ کا وصال بھی یہیں ہوگیا اورآپ کی آخری آرام گاہ بھی ہی مقام ہے۔ مرشدگرا می کے حکم کے مطابق خادم کامل دین صاحب نظریں جھکائے ہوئے حضرت بی بی جان رحمہا اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوکراستعال کی اشیاء دریافت کرتے اور مطلوب اشیاء الکر پردے میں بی پیش کردیتے تھے۔کوئی مردآپ کے مزاراقدس پرحاضر نہیں ہوسکتا۔

البت حفرت علامہ حاجی محد جمیل نقشہندی دامت برکاتہم العالیہ اجازت لے کرجا سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے ایکھیں اپنا محبئی (مند بولا بیٹا) بنار کھا ہے۔ حفرت حاجی صاحب موصوف اجازت لے کردوسرے مرد کوبھی فاتحہ خوانی کے لیے آپ کے مزار پرساتھ لے جا سکتے ہیں۔ مزارا قدس پرلائٹ کا انظام ہونے کے باوجود آپ کے تصرف ہے بی نہیں جلتی۔ موحالی تصرف نے ب

حضرت علامہ حائی محمد جمیل نفتیندی صاحب دامت برکا تہم العالیہ کابیان ہے کہ حضرت سید سید محمد دآغار حمد الله حضرت سید سید محمد دآغار حمد الله تعالیٰ نے اپنے برادرا کبر حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ الله تعالیٰ سے حضرت مادھولال حسین قادری رحمہ الله تعالیٰ کے عرس مبارک پر حاضری کی اجازت طلب کی جوانہیں دے دی گئی۔ وہ عرس مبارک کی تقریب میں شامل ہوئے اور دربار عالیہ پر فاتح خوانی کی۔

دوران حاضری انہیں ایک بزرگ ملے جنہوں نے ان کی تمام جیسیں نوٹوں سے بھردیں۔گھروایسی پرائہوں نے بیدواقعہ حضرت بی بی جان رحمہا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا:

نوٹوں ہے آپ کی جیبیں تجرنے والے بزرگ شیرریانی حضرت میاں شیرمحد شرقپوری رحمہ اللہ تعالیٰ متھے۔اس واقعہ سے حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شفقت حضرت بی بی جان رحمہا اللہ تعالیٰ کی کمال ولایت اور تصرف کا انداز ولگایا جا سکتا ہے۔

### سالاندعرس مبارك:\_

حضرت حاجی محمد جمیل نقشندی دامت برکاتهم العالیه (دو کیج ٹاؤن، لا مور) کے زیراہتمام سیمادی الثانی استارہ مطابق 13 جون 1010ء سے آپ کے سالانہ عرس مبارک کا آغاز ہو چکاہ۔ جو آئندہ ہرسال با قاعدگی سے 20 جمادی الثانی کو خافقاہ حضرت ایشاں رحسالتہ تعالی میں بعد از نماز ظهر منعقد ہواکرے گا۔ شرکاء وزائرین کیلئے وسیع پیانے پرلنگر ایشام ہوگا۔ انشاء اللہ تعالی۔

### حضرت سيدميرآ غاشاه بخارى نقشبندى رحمه الله تعالى

( يكے از فرزندان حصرت ایثال رحمہ الله تعالی )

دل حب البی وعشق مصطفی اللی است معمور، جمدوقت درودشریف سے رطب اللیان، اصلاح خلق خدامقصد حیات، چره انجرا بوا، سینه کشاده، رنگ گندی، دُارْهی گھنی، قد میانه، لباس مطابق سنت رفتار میں جمز وانکساری کاعضر غالب اورا پے اسلاف کی چلتی پیرتی تصویر - بیتے حضرت سید میرآ غاشاه بخاری نقشیندی رحمہ اللہ تعالی ۔

### فاندانی پس منظر:\_

آپ سادات گرانے کے چٹم وچراغ تھے۔علاوہ ازیں کیے ازفرزندانِ حضرت ایٹال رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے۔آباء واجداد' کابل'(افغانستان) کے بای تھے۔والدگرای '' کابل'' کے قاضی تھے۔پیرومرشد کے حکم سے عہد قضاء سے استعفٰی دے دیا تھا۔ بارہ سال تک حربین شریفین میں قیام پذریر ہے اور متعدد جج کرنے کا اعز از حاصل کیا۔

#### ابتدائی حالات:۔

آپ عالم ربانی اورولی کامل تھے۔سلسانقشوندیہ مجدوبیہ میں شرف بیعت اوراعز از

خلافت حاصل کیا۔ جامع شریعت وطریقت ہونے کے باوجود کمی کومریز نہیں کیا۔ فرمایا کرتے سے کہ بیں دنیا بیں پردلیں ہوں جبد مرید کا بوجھ بیر پر ہوتا ہے۔ ذریعہ معاش تجارت تھا۔ کوئٹ میں خشک میوہ جات کی تجارت کرتے تھے۔ عرصنہ دراز تک کوئٹ میں مقیم دے۔ زلزلد کے باعث کوئٹ بیاہ ہوگیا تو آپ کے تمام افراد خانہ جام شہادت نوش کر گئے۔ البتہ آپ مجزانہ طور پر نگا کوئٹ بیاہ ہوگیا تو آپ کے تمام افراد خانہ جام شہادت نوش کر گئے۔ البتہ آپ مجزانہ طور پر نگا کئے۔ 1932ء میں کوئٹ سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں مختصر قیام کے بعد منڈی فیض آباد روموکا منڈی اضلح شیخو پورہ میں نقل مکانی کر گئے۔ آپ فیصل آباد، خانیوال اور منڈی وارش میں بھی رہے گئین زیادہ عرصہ منڈی فیض آباد میں رہائش پذیر ہے۔ آپ نے دو وارش میں بھی رہے گئین زیادہ عرصہ منڈی فیض آباد میں رہائش پذیر ہے۔ آپ نے دو شادیاں کی تھیں۔

#### فیاضی وسخاوت:۔

حضرت شاہ صاحب بنی ، فیاض اور دریادل تھے۔ کسی سائل کومروم نہیں کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کرامت ہے کم نہیں تھی۔ سخاوت دیکھ کرلوگ اظہار عقیدت کرتے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں ہے آتی ہے؟۔

### اولياءكرام عقيدت:-

آپ کواولیاء کرام ہے والبانہ عقیدت تھی۔اس عقیدت کی بنا پر بے شاراولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دی، کے مزارات پر حاضری دی، ان میں سے چندا کیا اساء گرامی درج ذیل ہیں:

حضرت داتا سيخ بخش على جوري رهمة الله عليه بحضرت باتى بالله رحمة الله عليه، حضرت باتى بالله رحمة الله عليه، حضرت مجدوالف عانى رحمة الله عليه بحضرت خواجه معين الدين چشى اجميرى رحمة الله عليه، حضرت شاه محمد غوث وحمة الله عليه بحضرت الثال وحمة الله عليه بحضرت سيدمير جان كالمي رحمة الله عليه بحضرت سيدمير جان كالمي رحمة الله عليه بحضرت سيد بحطي شاه رحمة الله عليه اور حضرت شير رباني

شرقيوري رحمة الله عليه

#### كثف وكرامات

حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی صاحب کرامت بزرگ تھے۔ حاجی محمد حنیف صاحب کا بیان ہے کہ حاجی اور اللہ تعالی صاحب کا بیان ہے کہ حاجی اور انصاحب کے پاس ایک جمینس تھی جو پانچ کلودودود وی تی تھی، اس کا دودہ کم جوکر دوکلو باتی رہ گیا تھا۔ دہ روزانہ ایک بڑا گائل دودہ حضرت شاہ صاحب کی خدمت بیں پیش کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دن دودہ کی گی کے کے بارے بیس آپ کی خدمت بیں بیش کرتے ہیں جوئی کیا۔ آپ نے فرمایا: آپ جمینس کے کان میں کھیں کہ جم تو تیری خدمت پوری کرتے ہیں۔ جبکہ تو دودہ کم ویتی ہے۔ تیراکیا خیال ہے؟ اس ارشاد برعمل کیا گیا آئندہ روز بھینس نے دوکلوکی بجائے پانچ کلودودہ دینا شروع کردیا۔

دو ماہ بعد بھینس کادودھ پھر کم ہوگیا۔دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا۔آپ نے سورۂ رحمان پڑھ کر بھینس کو پھونک مارنے کا حکم دیا یقیل ارشاد کی گئی بھینس نے دوبارہ پانچ کلودودھ دیناشروع کردیا۔

حاجی محد صاحب کا بیان ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمد اللہ تعالی صاجی محد ثواز صاحب کے مکان میں رہائش پذیر تھے۔ آپ نے سامان اُٹھا کر دوسری جگدر ہائش اختیار کر لی۔ ایک دن آپ نے فرمایا: ہم نے بیال سے بھی چلے جانا ہے۔ ہم آپ کی بات نہ بچھ پائے۔ آپ سے دریافت کیا: حضور! آپ کہاں جانا چاہج ہیں؟ آپ جہاں جا کیں گے ہم وہاں آ جا کیں گے۔ جواب میں فرمایا: ہم لوگ میرے پاس نہیں آ کتے ہم ہارے لیے ابھی بہت وقت ہے۔ ایک کی دوز آپ کا وصال ہوگیا۔

سلسلہ عالیہ نقشہند میر مجدد میرے مشہور ولی کامل حضرت سید میر آغاشاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی (حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جیتیج ) کی خدمت (منڈی فیض آ باد ہشلع

شیخو پوره) میں عرصه دراز تک حضرت حاجی محمد جمیل نقشبندی صاحب مدخله العالی حاضر ہوتے رہے۔

1977ء میں ان کی طرف ہے آپ کو' ولائل الخیرات شریف' پڑھنے اور دیگر وظا نُف کی اجازت عنایت ہوئی حضرت صوفی محمرصد این نقشبندی مرولوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھی عاجی صاحب کومختلف وظا نف اورتعویذات ودم کرنے کی اجازت ہے۔

### وصال مبارك:-

آپ نے 31 آکوبر<u>197</u>9ء میں وصال فرمایا۔ حب وصت حضرت حاجی طفیل صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ منڈی فیض آباد میں مدفون ہوئے۔ مزارِ اقدیس مرجع خلائق ہے۔

بعدازوصال مشائ ہے اکتباب فیوض وبرکات کے مختلف طریقے ہیں،مثلاً 
اللہ درگاہ میں حاضری وفاتح خوانی کے ذریعے۔

ہے جب بھی چاہیں مٹِ طبیعت وطاقت ایسال تُواب کر کے۔ \*\*

الاندعرس مبارك كي شكل مين الصال تواب كرك-

المختم خواجگان كيزريعيد

الآل) حضرت خواجگان جو ہمارے طریقے پر پڑھاجا تا ہے،سات بزرگوں کی طرف منسوب ہے:

(اوّل) حضرت خواجہ عبدالخالق غجد وانی رحمہ اللہ تعالی (دوم) حضرت عارف ریوگری رحمہ اللہ تعالی (سوم) حضرت خواجہ محمودا نجر فغوی رحمہ اللہ تعالی (چہارم) حضرت خواجہ علی را میتی رحمہ اللہ تعالی (پہرام) حضرت سید میر کال رحمہ اللہ تعالی، فعالی (پہرم) حضرت سید میر کال رحمہ اللہ تعالی، معضرت مید میر کال رحمہ اللہ تعالی، (ہفتم) حضرت مید میر کال رحمہ اللہ تعالی، اسلم عن خواجہ بہاء اللہ بن نقش بندی رحمہ اللہ تعالی گر چونکہ تعداد (ہفتم) حضرت خواجہ کان شیخ طریقت خواجہ بہاء اللہ بن نقش بندی رحمہ اللہ تعالی گر چونکہ تعداد اساء میں کتی قدراختلاف ہے۔ اس لیے اس طرح بخش دینا چاہیے کہ الٰہی اس ختم کا تو اب ان

### بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

جان جانال عارفال حضرت سيد ميرجان كابلى رحمة الله عليه ميان عبدالله ولدميال باشم كوجناب سركار حضرت سيدمير جان كابلي رحمه الله تعالى ك دست حق يربيعت كاشرف حاصل جوا مرشد كامل كى خدمت مين ره كرعبادت ورياضت اور امور لنگرخان کی خدمات انجام دیتے رہے۔ تقریباً 75 سال کی عربیں مرشد کامل کی طرف سے شادی کا تھم ہوا۔ محیل تھم کی خاطر اپنی منہ یولی بہن سے انظام کی درخواست کی اس سے جواب ملا کہ بھائی قبر تلاشے کی عمر میں دلہن تلاش کرتے ہو۔خاموش ہورہے۔مرشد کے لوچھنے پر درخواست گذار ہوئے کہ حضرت لوگ شادی کے معاملہ میں میرا نداق اُڑاتے ہیں۔ یہ س کر حضرت نے فرمایا میاں اٹھوا دراہھی جاؤکسی امیر وزیر جا ہے کسی بادشاہ کی بیٹی ہو، کنواری ہویا بیوہ ہو پیند کرلو، میں آٹھ دن کے اندر تہاری شادی کروں گا۔ بھکم مرشد میاں عبداللہ اپنی بمشیرہ کے ہمراہ ضلع شیخو بورہ کے ایک گاؤں برج اٹاری اسے تعلق داروں کے ہاں طالب رشتہ ہوئے۔ جب انہوں نے سا کہ یہ ماری جوان بی کے لیے ایک بوڑھے کارشتہ کے کرآئے ہیں تو بحرک الفے انہیں آگ بگولاد کھے کر بڑی مشکل سے جان چیزائی اوروالیں آ کرسارا تصدحفرت کی خدمت میں بیان کیا۔حضرت من کرمسکرائے اور فرمایا میاں جومیں دیکھتا ہوں تم نہیں ویکھتے، لہذالر کی کے باپ کوخواب میں کسی بزرگ نے اپنی لڑکی کا نکاح میاں عبداللہ سے کرنے کا تکام صاور قرمایا۔ بیدار ہونے پراس نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اورائی بچی کے ہمراہ حاضر خدمت موااور حفرت سيدمر جان كالجي رحم الله تعالى سے بچى ك تكاح كى درخواست كى دھرت نے

وروں پر ساوے (1) بعد نکاح بی کو تھیکی دی تو بی بیہوش ہوگئی ،تمام احباب پریشان ہوگئے ،سب کو پریشان دیکھ کر حضرت نے فرمایا گھبراؤنہیں بیٹھیک ہے۔ بیٹھیکی اس کے لیے ایمان کی سلامتی خواجگال کے لیے ہے۔

حضرت مہروین چشتی صابری رحمہ اللہ تعالیٰ بن نبی بخش المعروف ختوسنیارا بہت بڑے ولی اکمل تھے۔آپ رحمہ اللہ تعالیٰ بایافضل شاہ کلیا می رحمہ اللہ تعالیٰ ہے بیعت ہیں۔آپ بایافضل شاہ کلیا می رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آکبر ہیں۔ بایافضل شاہ کلیا می رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز جنازہ حضرت پیرسید مہر علی شاہ گولاہ شریف نے پڑھائی تھی۔آپ کے فرزند آکبر محمہ اسلام رحمہ اللہ تعالیٰ درود ایرا ہیمی کثرت ہے پڑھتے ہے۔ سارمضان المبارک کو درود آپاک پڑھتے ہوئے وصل فرمایا۔آپ کا مزاریکر انوار حضرت سید پیر بہارشاہ رحمہ اللہ تعالیٰ والے قبرستان کے تو یہ بہارشاہ روڈ پرواقع ہے۔ حضرت مہردین رحمہ اللہ تعالیٰ کے بوتے حضرت درولیش افتخار راجا الدیمبر سید ہیر بہارشاہ کے ایک عزاریکر انوار ضرار شہیدروڈ پرقبرستان غوشہ ہیں واقع ہے۔ حضرت میں وصال فرما گئے۔آپ کا مزاریکر انوار ضرار شہیدروڈ

كلام وروليش افتخار راجدر حمنة الله عليه

قدم قدم ہوگئ ہے ساتی وہ لغزی انقاب بیدا جہاں چھک جائے جام اپنا ہزار ہوں آ قاب بیدا بہارقدموں پہ سر جھکائے حسین غنچ سلام بھیجیں آئیاں آپ دریہ آ کی نگاہ میں کر کے تاب بیدا جوقرب ودوری کے درمیاں ہوداک تعلق براحیں ہے درائے حد وصال ہوتا ہے عالم صد جاب بیدا ہزار یا منزلوں میں بردہ کر ہمارے نقش قدم کو چویا جدام جدام ہوتا ہے اہم حد جاب بیدا ہوا ہو جوام ہو تا ہے ہم ہوا نہ اپنا ہواب بیدا کہی بھی جمی شام غم نے بختی ہے زعری کو بجی میں شراب بیدا کھی بھی شراب بیدا کھی بھی آنووں نے جھی کرکیا ہے کیف شراب بیدا کھی بھی آنووں نے جھی کرکیا ہے کیف شراب بیدا کھی بھی آنووں نے جھی کرکیا ہے کیف شراب بیدا

(ماخوذازسوچ زئت،1984ء،مصباح الحقينت)

فرزندعطافر مایا جو بحکم مرشدان کا نام پراغ دین رکھا گیا پھروہ وہاں ہے گرے مگر اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعائے خیر کی بدولت انہیں ہرگزچوٹ نہ لگی۔ جو بعد میں سائیں چراغ دین سائیں چراغ شاہ کے نام سے جانے جاتے دہے۔ سائیں چراغ دین کو حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدیں سے بے حد محبت وعقیدت تھی اکثر آپ کے مزار پُر انوار پر درود وسلام کی غرض سے حاضر ہوتے۔

(5) ایک دن میاں عبداللہ درگاہ حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ سے گھر واپس جانے گے تو حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے میاں کوا پنے پاس بلایا اور فر مایا میاں گھر جار ہے ہوتو میر ہے بچوں کے لئے بچھ لیتے جاؤ وہاں ایک ورخت کے پاس بڑی بڑی بڑی ٹا گوں والی بہت کی چیو نٹیاں موجود تھی۔ ایک بڑے سے رومال میں ڈال دیں اور گھر جانے کا تھم صاور فر مایا۔ وہاں سے رخصت ہوکر میاں عبداللہ نے سوچا کہ حضرت نے چیو نٹیاں تھادیں اور کہا کہ بچوں کیلئے لے جاؤائ کی شاری چیو نٹیاں عبداللہ نے حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کی اس مشائی بن چکی تھیں۔ تو میاں عبداللہ نے حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کی اس کرامت کو تمام احباب سے بڑے جوش وخروش سے بیان فر مایا اور جھزت کی محبت وعنایت پر بڑی خوشی کا ظہار فر مایا۔

\*\*\*

ہمیاں بوڑھا ہے آور یہ جوان کوئی غیر محرم نظرات دیکھ نہ پائے گی۔ایہ ہواجب بی بی میاں کو گھرے کھانادیے آتی تو کوئی بھی دیکھ نہ پاتا،اورمیاں سے پیچھتے کہ میاں کھانا کون دیے آیا تھامیان عبداللہ کے بتانے پرسب حیران رہ جاتے۔

(2) ایک دفعہ کی نے میاں عبداللہ کے گھر کوعداوت کی بناپر آگ لگادی تو میاں دوڑتے ہوئے حضرت کنویں سے پانی نکال نکال کراپنے ہوئے حضرت کنویں سے پانی نکال نکال کراپنے یاؤں پرڈال رہے ہیں میاں کو دکھے کر فرمانے گے میاں پریشان مت ہوآگ تو بچھ چکی ہے جب داپس لوٹ کردیکھا تو آگ واقعی بچھ چکی تھی۔

میاں عبداللہ کی اولاد میں تین بیٹے ا۔ امام دین ا۔ حسن دین ۳۔ چراغ دین اورایک بین اورایک بین اورایک بیٹی ۲ حسن بی بی تحسن بی بی محصرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ دیائے خاص ہے ہوئیں۔ (3) حضرت سا کیسی چراغ دین قاور کی رحمہ اللہ تعالیٰ:۔

جو کہ سب سے چھوٹے تھے حضرت نے قبل از وقت ان کی پیدائش کی نوید سنائی اور چراغ وین نام تجویز کیا۔

### (4) حضرت سيدمير جان كابلي رحمه الله تعالى: \_

اکثر میاں عبداللہ کے گھر تشریف لے جاتے آرام فرماتے اوراس گھر کواپنا گھر بیان فرماتے ۔ایک دن تشریف لائے اور جیت پر چڑھ کر چارد یواری کے اوپر بمشکل دو تین اینٹوں کی بلنداور کچی تھی چانا شروع کردیا۔ بید کھے کرمیاں صاحب نے گذارش کی کہ حضرت و یواریں کچی ہیں۔آپ برائے کرم نیچ تشریف لے آئیں تو حضرت نے فرمایا میاں جوہم و کھتے ہیں تم نہیں و کھتے۔اللہ تھیمیں فرزندعطافر مائے گااس کا نام چراغ وین رکھنا وہ یہاں ہے گرے گاگر اے چوٹ نہ آئے گی۔ایسائی ہوا چندسال گزرنے کے بعدمیاں عبداللہ کے ہاں اللہ تعالی نے

# توجناب حضرت سيدمير جان كالملى رحمه الشعليد كى شان كيا موكى؟

وفات:\_

میاں عبداللہ بھکم مرشد عبادت وریاضت میں مصروف رہتے۔ ایک دن نماز فجر کے بعد اپنے الل وعیال اور تمام احباب سے کہنے گئے کہ بھائی آج سب ہم سے اللہ اور تمام احباب سے کہنے گئے کہ بھائی آج سب ہم سے اللہ اور تمام احباب بھرا کہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے سائیں چراغ وین قادری کواپے علم وفیض کا وارث مخبرا کرخالق حقیق سے جاسلے۔ ان کی قبر مبارک دربار حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ مرشد کا مل کے قدموں کی طرف ہے۔

میاں عبداللہ حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے واحد مرید تھے جوسید سیر محمود رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب کے بھی فیض یاب تھے۔

☆☆☆☆☆

### حضرت سيدسير محموة براور حضرت سيدمير جان كالجي رحمة الشعليه

ایک دن حضرت سیرسیر محوور حداللد تعالی نے فرمایا میال عبدالله! مارے یاس بھی بیٹا کرو عرض کی سرکار! ہم اس لائق کہاں ؟ کہ آپ کے پاس بیٹیس ۔ آپ فیض کا سمندر سنجالے بیٹے ہیں اور ہم اب تک پیاسے ہیں ،ان کوفر مایا یہ بات ہو آؤ ہمارے سینے سے لگو، سینے سے لگنا تھا کہ باطن روش ہو گیا اور درمیان کعبرتمام تجاب اٹھ گئے جس نے جدهر دیکھا كعبة بى نظر آيا ـ تورفع حاجت ميس بريشاني موئى جس طرف ديجية سامن كعبه موتا ، كهانايينا چھوڑ دیا حاجت روک دی اورایک چلتے کئویں میں اتر گئے ۔ تو حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے کویں پر پی کھ کرآ واز دی تو مرشد کال کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے باہرنگل آئے۔وکھے كر حضرت مير جان كابلي رحمه الله تعالى نے فرمايا ميال تھوڑى جگه ميس بہت زيادہ سامان ركھ ویا گیاہے، بیتو ہونا ہی تھا۔ سینے سے نگایا تو کسی حد تک سکون قلبی عطافر مائی اور رفع حاجت سے فارغ ہوکر حاضر خدمت کا تھم صا در فرمایا۔اور فرمایا میاں یہ جو پچھ بھی میں نے تم سے لیا ہے یہ میرے پاس تمہاری امانت ہا گریس تم سے پہلے دنیاسے چلا گیا تو تم میری قبر یہ ہاتھ رکھ دینا میں تہمیں عطا کردوں گا۔ اگرتم مجھ سے پہلے چلے گئے تو میں تنہاری قبریة کرتم کوعطا کردوں گا۔ میان عبداللداید آخری وقت تک این مرشد کامل کے طریق پر چلتے رہے۔ایک دن کی کام کی غرض ہے امرتسر کتے وہاں عشاء کی اذان ہوگئی برا بیٹا امام دین بھی ساتھ تھا اذان س كركمني الكه المام دين اجم في تو تماز حصرت الثال رحمه الله تعالى كى مجديين بردهني تقى -کہا کہ امام دین آنکھ بند کرلو اور جارے ہاتھ یہ ہاتھ رکھو ابھی چند قدم ہی چلے تے۔ کہا کہ امام دین! آکھ کھول او ہم پہنچ چکے ہیں ۔حضرت سیدمیر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کے مریدین کی شان سے ہے کہ اذان امرتسرس کرنماز باجماعت مجد حفرت ایشاں رحمة الله

### (كرامات باباكا بلى رحمه الله عليه) وره سيدان واسيدسيف على شاه

(سید سعیداحد شاہ بخاری سید وحیداحد شاہ بخاری اولادولی شاہ تحدر حمۃ اللہ علیہ)

[4] حاجی امام دین کوٹ خواجہ سعید کے رہنے والے تھے اُن کے والد مٹی کے برتن بناتے تھے۔ اُن کی تریند اولاد نہیں تھی۔ حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے حاجی امام دین پیدا ہوئے ۔ حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو تھم دیا کہ بچکا نام امام دین رکھو۔ امام دین کے والد نے اپنے بیٹے کو حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی گوہ میں وال دیا۔ اُسی وقت اُس بچکو کو پچھی بندری ورخت کی سب سے اونچی چوٹی پر لے گئی۔ میں وال دیا۔ اُسی وقت اُس بچکو کو پچھی بندری ورخت کی سب سے اونچی چوٹی پر لے گئی۔ بندر کا نام موتی تھا۔ پچھی کو حضرت صاحب رحمہ اللہ لقائیٰ نے فاری زبان میں تھم دیا کہ اس کو بندر کا نام موتی تھا۔ پچھی کو حضرت صاحب رحمہ اللہ لقائی نے فاری زبان میں تھم دیا کہ اس کو یہ ہے نے الد کا ایمان کا بلی حمہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے میرے نے کو والد کا ایمان کا بی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے میرے نے کو چھو ہیں ہ سکتا لیکن کی والدہ کا ایمان کم ورتھا۔

حضرت میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی نے فر مایا جتنا او نچامہ کچھی بندری بچے کو لے کرگئی ہاں کی طبعی عمر سوسال کی ہوئی۔

ہائی طرح اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوگی۔ اور واقعی ان کی طبعی عمر سوسال کی ہوئی۔

﴿2﴾ ایک بابا محمہ ان دات کا جو لا ہاتھا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک جمرے میں اس نے کھڈی لگائی ہوئی تھی۔ وہ رایشی کپڑے والی تنگی بنا تا تھا۔ ایک بندر اور بندری نے وہ تانی تو ڑ دی تھی۔ بابا محمہ صاحب پریشان ہوگئے کہ میں نے تو اُجرت بھی لینی تھی۔ اب کیا ہوگا مال بھی کسی کا ہے۔

سائیس کامل دین جو حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالی کا خاص خادم تھا۔ اس نے حضرت سامی کا بلی رحمہ اللہ تعالی کا خاص خادم تھا۔ اس نے حضرت سامی کے گھڑی کی تانی ایک بندر بندری نے تو ڑ دی صاحب کو بتایا کہ بابا محمد بہت پریشان ہے اس کی کھڈی کی تانی ایک بندر بندری نے تو ڑ دی جب دہ در دازہ کھولا گیا تو گھھ

دھائے ٹوٹے رہ گئے تھے باتی سب ٹھیک ہو گئے تھے۔حضرت سید میر جان کا بلی رحمہ اللہ تعالیٰ فیک نے تھے دیا کہ بندر بندری کو دوبارہ آ دھے گھنٹے کے لیے کمرے میں بند کر دو، جب تانی ٹھیک ہوجائے تو آئیں باہر زکال دینا۔ آ دھے گھنٹے کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو کھٹری بالکل ٹھیک تھی۔ نہوئی گانٹے لگائی گئی منہ کوئی مروژی دی گئی تھی۔

﴿3﴾ سيدولى شاه محدر حمد الله تعالى اين زمينول ككام كيسلسط مين شرقبور شريف كي ان كے ساتھ ان كے بيٹے سيد يوسف على شاہ بھى تھے۔آپ كا كام جلدى ختم ہو گيا تھا۔آپ رحمہ الله تعالی نے اپنے بیٹے سید بوسف علی شاہ سے کہا ابھی ٹائم ہے بھگی کارخ میاں صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے آستانہ کی طرف موڑلو۔ عضرت میاں شیرر بانی شرقپوری رحمہ القد تعالی کشف القلوب اور کشف القبور بھی تھے۔ آپ رحمہ اللہ تعالی اپنے مریدوں کالشکر لے کرچل پڑے۔ حضرت میاں شرر بانی شرقبوری رحماللہ تعالی نے اسے مریدوں سے فرمایا آؤ آپ ولی کامل جوسید ہیں ان کی زیارت کرے آتے ہیں۔ جبشاہ ولی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملے اور کہا كيهم آپ رحمه الله تعالى كى زيارت كرنے آئے ہيں حضرت مياں شيرر بانى شرقبورى رحمه الله تعالى نے فرمايا شاہ جي آپ زيارت كرنے نہيں ،كروائے آئے ہيں۔وہاں ايك آدى آيا مواقعا جوقوم كا ماثم تفاوه وبال مونجري ليني آياجوا تفاراس نے كہا كديس ميال شيرر باني شرقيورى رحمه الله تعالى كى زيارت كيلية آيامول ميال صاحب رحمه الله تعالى في فرمايا، كي ولوك اي كام ك لية تح بين اور كت بين كدين ميان صاحب رحمد الله تعالى كى زيارت كرف كيك

#### روايت سيرسعيدا حمرشاه بخاري

﴿4﴾ سیدہاشم رحمہ اللہ تعالی نے گھر میں نماز پڑھائی تو آپ رحمہ اللہ تعالی نے سیدولی شاہ محمہ اور مولوی محمد بخش رحمہ اللہ تعالی کوظم ویا کہ دونوں دوو دنمازیوں کی جگہ پر کھڑے ہوں۔ اُن کے کہنے کا مقصد بیتھا کہ کھلے کھلے جتنی جگہ میں دونمازی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے

بیں اُتی عکد میں وہ کھڑے ہوجا کیں۔ نماز پڑھتے ہوئے مولوی خربخش رحمہ اللہ تعالیٰ کے دل
میں خیال آیا کہ حضرت صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کم علم رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کھلا کھلا ہوکر کھڑا
ہونے کا تھم دیا ہے۔ اچا تک مولوی خررحمہ اللہ تعالیٰ کومولا ناروم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت یاد آگئی
کہ اگر مرشد شراب سے بھیکے ہوئے مصلے پہمی کھڑا ہونے کا تھم دے تو بغیر کمی پھوں چراں کے
کھڑا ہوجانا چاہے۔ اس میں بھی کوئی تھمت وراز ہوتا ہے۔ جب سید ہاشم رحمہ اللہ تعالیٰ نے
سلام پھیرا اور آپ رحمہ اللہ تعالیٰ مولوی محمہ بخش سے مخاطب ہوکر فرمانے گئے کہ آپ کے دل
میں خیال آیا کہ حضرت صاحب کم علم رکھتے ہیں اس لئے دوٹمازیوں کی جگہ پر کھڑا ہونے
کا کہ درہے ہیں۔

اُس کے بعد آپ رحمہ اللہ تو الل کومولانا روم رحمہ اللہ تعالیٰ کی حکایت یاد آگئی کہ اگر مرشد شراب سے بھیکے ہوئے مصلے پر بھی اکھڑا ہوئے کا حکم دے تو بغیر کسی بھول چرال کے کھڑا ہوجانا چاہیے۔ جب یہ حکایت آپ کو یاد آئی تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی اور آپ خاموش ہوگئے۔

سید ہاشم رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: آپ کو کھلا کہ اگر اہونے کا تھم اس لئے دیا کہ آپ کے گھر ایک شہید بھی ہے اس نے بھی نماز پڑھنی تھی اور شہید بھی مرتانہیں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ مولوی محربین بھی رحمہ اللہ تعالی سے مولوی محربین بھی مرحمہ اللہ تعالی سے مولوی محربین بھی جارہے ہیں۔ مولوی محربین جانا چاہتا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا: چلے جاؤ لوگ بھی جارہے ہیں۔ مولوی محربین رحمہ اللہ تعالی نے مولوی محربین نے وہاں جا کر نکرین نہیں مارنی، ہیں نے حضور مطالعة کی رحمہ اللہ تعالی نے مولوی محربین نے وہاں جا کر نکرین نہیں مارنی، ہیں نے حضور مطالعة کی اس اس محربین میں چلے جانا۔ جب الگل سال نے ایو سید ہاشم رحمہ اللہ تعالی نے مولوی محربین کوفر مایا مجد نبوی ہیں چلے جانا اور وہاں تھمب کن آیا تو سید ہاشم رحمہ اللہ تعالی نے مولوی محربین کوفر مایا مجد نبوی ہیں چلے جانا اور وہاں تھمب کن کر بیٹھ جانا اور اپنے چرے کا رخ میر رسول تعلیق کی طرف کر لینا۔ ہوضو ہوکر بیٹھنا، وروضو کو شیخ نہ نہ دینا اور درود خصری کا ورد کرتے رہنا۔ در بان محبد نبوی کیا تھا۔ کودن بجے رات کو بند

کرویتے ہیں۔ تم کسی دربان کو پانچ ریال دے وینا۔ مولوی محر بخش رحمہ اللہ تعالی نے دربان کو پان کو پان کو پانچ ریال دے دیا۔ مولوی محر بخش کو تصب کن کروہیں بھا دیا جہاں مولوی محر بخش رحمہ اللہ تعالیٰ سے مرشد کال نے بیٹھنے کو کہا تھا اوراس ولی کامل نے بیٹی مبلوی محر بخش کو درود خضری پڑھنے کو کہا۔ ولی کامل نے بہا میں تہمیں ساری دات قبوہ پلاتا ریوں مبلوی محر بخش کو درود خضری پڑھنے کو کہا۔ ولی کامل نے کہا میں تہمیں ساری دات قبوہ پلاتا ریوں کامل نے کہا میں تہمیں ساری دات قبوہ پلاتا ریوں کام نے سونانہیں دات کے وقت بارہ سے ایک بج کے درمیان تہمیں حضور تعلیق بمع سحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوگی ۔ مسجد نبوی تعلیٰ ہوری نور سے روشن اور خوشبوؤں سے معطر موجائے گی مولوی محمد باللہ تعالیٰ پریشان ہوگئے کہ جو با تیں میر ہے مرشد کامل نے مجھے بنائی تھیں وہی با تیں میر میں مرشد کامل نے مجھے بنائی تھیں وہی با تیں میر میں مرشد کامل نے مجھے بنائی تھیں وہی با تیں میر میں مرشد کامل نے مجھے بنائی تھیں وہی با تیں میر میں باتیں میں مجھے دریان بتارہا ہے۔

مولوی محد بخش کو بارہ ہے ایک بیج کے درمیان زیارت ہوئی۔ پی عرصہ کے بعد
آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرشد کامل جہان فائی ہے فاہری پردہ کرگئے مولوی محمہ بخش رحمہ اللہ
تعالیٰ پھردوبارہ الحلے سال جج کرنے گئے اور وہی طریقہ اپنایا جو اُن کے مرشد کامل نے بتایا تھا
لیکن آپ کوزیارت نہ ہوئی۔ پہلے آپ رحمہ اللہ تعالیٰ کوزیارت اس لئے ہوئی کہ آپ رحمہ اللہ
تعالیٰ کے مرشد کامل ظاہری طور پر حیات تھے۔ مولوی محربخش کوایک بزرگ نے بنجالی بیل فرمایا:

میلی وی کیتی گوائی۔

## بسير الله الرّحمن الرّحير

اَلْتَحَدُّدُ لِلَّهِ وَآصِحَامِهِ آجُمَعِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ وَوَالصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَے
وَسُولِهِ الْتُحْرِیْمِ وَالِهِ وَآصُحَامِهِ آجُمَعِیْنَ و اَمَّابِعُدَاحِرَ العِبادُ شَی الله بِحْشَ الله بِحْشَ الله بِحْشَ الله بِحْشَ الله بِحْشَ الله بِحَدِّلَ الله عاصاحب آغانقشندی، پشترم بد حضرت سیّدالماوات حضرت شاه صاحب سید میروان شاه صاحب آغانقشندی، قادری، چشتی ،سروردی، مداری، کبروی، قلندری مجدوی رضی الله تعالی عنهم اجمعین براوران فریقت کے فائدہ کے لئے تحریر کرتا ہے کہوہ ختم جو حضرت شاه صاحب مرحوم عموماً برسج وشام مالان عرسول کے موقع پراور خاص ضرورتوں کے وقت آئے مُر یدوں اور معتقدول کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حب فیل ہیں۔ بعد پڑھنے کے طریقہ کے۔

### صبح كاختم شريف

جاہے کہ امام ختم یعنی ختم پڑھانے والا اور دوسرے ختم پڑھنے والوں کیساتھ ایک حلقہ مکمل یا اگر ضرورت ہوتو حلقہ غیر کلمل کی شکل عیں ایک پاکیزہ جا در کے حاشیہ کے بینچے دونوں زانو رکھ کر دوز انو بیٹھ کرختم شریف اس طرح شروع کرے کہ پہلے سب دونوں ہاتھ بطور دعا اُٹھا تیں اور امام ختم بیدعا ما تک ہے۔ اور دعا ما تکنے سے پہلے ختم دانے تھیلی سے چا درختم پر ڈال لئے جا کیں۔

#### دعائے افتتاحیہ

آلْ حَمُدُلِلَهِ وَبِ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينَ ، وَالسَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَمِ وَسُولِهِ الْسَحَدِيْمِ وَالْهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ، واللهى عَلَةِ ترقى درجات مراحب پير پيرال مير ميرال والى طريقت قطب ربّانى تُحُوب سِهانى قديل نورانى شهاز لامكانى بانى مسلمانى حضرت ميرال حلى الله يعالى عنه الهى عَلَةِ ترقى درجات ميرال حى الله تعالى عنه الهى عَلَةِ ترقى درجات مراتب پير پيرال ميرميرال والى طريقت دستكير درماندگان خواج خواجگان خواج جهان آقاب

جهان تاب مشكل كشائه بربند نواب مصحم البها و الحقي و المملّت و اللّه يُن حضرت خواج محد بها والدين الشهند بلا كروان بخار كروضي الله تعالى عنه حضرت شخ الدين طامة الكبرى خواج معين شخ معروف كرخي شخ الثيوخ شخ شهاب الدين سهروروى خواج مجم الدين طامة الكبرى خواج معين الدين چشى بيرسير على بهدانى حضوت ايشان خواج خاوند محود منفورم حوم حضرت خواج باقى بالله حضرت مجد والف تانى شخ احد سر بهندى نقش ندى عروة الوقى خواج معموم صاحب شخ الدين شخ سيف الدين صبب الله الدين شخ سيف الدين صبب الله حضرت مرزا مظهر جان جائل شهيد شاه غلام على شاه صاحب بداونى شم الدين صبب الله حضرت مرزا مظهر جان جائل شهيد شاه غلام على شاه صاحب بشاه ابوسعيد صاحب شاه احد سعيد مولا نا مولوى محد شر سيد الساوات سيّد نا ومرشد نا و بادين حسيد المحد و مرشد نا و بادين حسيد مولانا مولوى احد يار صاحب بخارى سيد الساوات سيّد نا ومرشد نا و بادين حساحب ميّد المتاوات سيّد نا حضرت سيّد موفضل الله سيّد المتاوات سيّد نا حضرت سيّد موفضل الله

#### 36(1)

صاحب آغارضي الله تعالى اجمعين - بروح شال -

أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ع

#### بشم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ م

اَلْحَمَّدُ لِلَّهُ رَّبِ الْعَلَمِيُنَ ﴿ اِهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم ﴿ الْهَمْلِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ ﴿ الْمَاكَ نَعُبُدُو اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ ﴿ الْمُلْكِينَ الْصَرَاطَ الْمُسْتَقِيَّم ﴿ ﴿ وَصِرَاطَ الَّذِيْنَ الْعَمْتَ عَلَيْهِم غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الصَّالِيُنَ ﴿ الْمَاسَقِيْمَ ﴿ وَلَا الصَّالِينَ لَا الْمُسْتَ

بعد فاتحہ شریف کے امام ختم اورا دقا دریہ پڑھے اور دوسرے بھی جن کواور ادقا دریہ یا دہوا مام ختم کیسا تھ سراتھ پڑھیں۔ مگریہا حتیاط رکھیں کہ کوئی جملہ اوراد شریف کا امام ختم سے پہلے وَالاَيْنُودُهُ حِفْظُهُمَاوَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

يسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ اللَّمْ ٥ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَالْحَقُّ الْقَيُّومُ 
 آنَوَّ لَ عَلَيْكَ الْحَتْ بِالْحَقِ مُصَدِقًا لِمَائِينَ يَدِيْهِ وَأَنِزُلَ التَّوْرَاةَ وَالانْجِيلَ هِ مِنْ قَبْلَ هُدًى لِلنَّاسِ وَٱنْزَلِ الْفُرُقَانَ وشَهدَ اللَّهُ آتُه لا إِلَّهُ إِلَّاهُو . وَالْمَلْنَكُةُ وَاوُلُواالُعِلِمُ قَائِمًا بِالْقِسُطِ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمَ ۞ وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِمَاشِهِدَ اللَّهَ بِهِ وَنَسُتَوُدِعُ اللَّهُ هَاذِهِ الشُّهَادَةَ وَهِنَ لَنَاعِنُدَاللَّهِ تَعَالَى وَدِيُعَةَ إِنَّ الدِّيُنَ عِنْدَاللَّهِ ٱلِاسْلَامُ وَسَقَلِ اللَّهُمُّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنْزعَ الْمُلُكَ مِمَّنُ فَشَآءُ وَتُعِزُّمَنُ تَشَآءُ وَتُلِل مَنُ تَشَاءُ بِيَلِكُ الْخَيْرُ م اِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْسَي قَدِيُو ۞ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِج الْحَيّ مِنَ الْمَيَّتِ وَنُخُرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ, وَتَرُزُقُ مَنْ نَشْآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ ٱللَّهُمَّ ٱرِنَى لِقَانَكَ الْكَرِيْمَ بِلَاحِسَابِ وَلَاعَلَابَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ وَلَآ اِللَّهِ الْ اللُّهُ وَاللَّهُ ٱكْبَرُمِنْ كُلِّ كَبِيُرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَالنَّكْتُهُ يُصَلُّون عَلَى النَّبِي يَاآيُهَا الَّذِينَ امَنُوُاصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيُمَا ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيَدِنَامُحَمَّدِعَبُدِكَ وَحَبِيْبِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ الْأُمِّيِّ وَاللَّهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينَ ء وَرَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَجُمَعِينَ عَ عَنِ النَّابِعِينَ ع تَبُعِ التَّابِعِينَ لَهُمُ بِاحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ عِ وَعَنُ سَيدِنَاوَسَنَدِنَاشُيْخ مُحي الذِّين آبِئُ مُحَمَّدِ مَيْدِعَبُدِالُقَادِرِجِيُلانِيّ مَكِيْنَ آمِيْنِ رضُوَانَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ ٱجْمَعِيْنَ جِ ٱللَّهُمَّ اتِنَاخَيْرَ الدُّنْيَاوَخَيْرَ ٱلأَخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّاشَّرَّ الدُّنْيَاوَشَّرَّيَوُم ٱلاخِرَةِ ﴾ بَاالِلَهُ ٱلْاَوَّلِيْنَ وَٱلاخِرِيْنَ وَيَاذِالْجَلالِ وَٱلْاِكْرَامِ ﴿ رَبُّنَاتَقَبُّلُ مِنَّاالَّكَ أنْتَ السَّمِينُ عُ العَلِيهُ ٥ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَم عَلَى المُرُسَلِيُنَ ۞ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ۞

نہ پڑھیں بلکہ تمام اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے جا کیں۔اورادشریف یہ ہے۔ نیز اورادقا دریہ پڑھتے پڑھتے ختم دانوں میں سے گیارہ بڑے دانے علیحدہ کئے جا کیں۔اور باتی سودانے پانچ پانچ کرکے گن لئے جا کیں۔

#### (٢) أؤرادقادريه

اَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيُطَانِ الرَّجِيْمِ ،

#### يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ،

اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ٱلعَظِيْمَ مَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ٱلعَظِيْمَ مَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ٱلْعَظِيْمَ الَّذِي كالله الله وَالسَّعْفِرُ اللَّهَ ٱلعَظِيْمَ مَا اللَّهِ لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الْحَى الْقَيُّومَ وَاتُوْبُ اِلْيُهِ وَاسْنَلُهُ التَّوْبَةَ م اَللَّهُمَّ انْتَ السَّلام ع مِنْكَ السَّلام ع وَالْيُكَ يرْجِعُ السَّلامُ ع حَينَارَبَّنَابالسَّلام ع وَادْحِلْنَادَارَ السَّلام ع تَبَارَكُتَ رَبُّنَا وتعاليت وتُكرَّمْت وتعظَّمْت يَاذَالْجَلالِ وألاكرام و اللهم لك الْحَمُدْحَمُد ايُوافِي نِعُمَكَ وَبُكَافِي مَزِيُدَكُرُمِكَ ٱلْحَمَادُكَ بَجِمِيْع مَحَامَدِكَ مَاعَلِمْتُ مِنْهَاوَ مَالَمُ أَعْلَمُ وَعلى حَمِيْع نِعَمِكَ مَاعَلِمْتُ مِنْهَاوَمَالُمُ أَعْلَمُ وَعَلَى كُلّ خال يَامُحُوِّلَ ٱلاحُوَالِ حَوِّلُ حَالَنَابِأَحْسَنِ ٱلحَالِ - بحَقّ أَفْضَلِ الْمَقَالِ ءَ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِبسم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ مَ ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعلمِينَ الرُّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مَلِكِ يَوُم الدِّيْنِ ۞ ايَّاكَ نَعْبُدُو آيَّاكَ نَسْتَعِيْنِ ۞ إِهْدِنَا الصِراطَ المُسْتَقِيمَ ٥ صِراطَ اللهِ يُن أَنْعَمْتَ عَلَيْهم عَيْر المَعْضُوب عَلَيْهم وَلَاالصَّالِيُّنَ ۞ امِيْنَ دَوَالِهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدُلَااِلَّهُ الَّاهُوَ الرَّجْمَانُ الرَّحِيمُ دَاللَّهُ لَآ اِللَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ الْقَيُّومُ مَا لَاتَأْخُذُهُ سِنَة وَّلانَوْم مَالَهُ مَافِي السَّمَوْتِ وَمَافِي الْارُض م مَنْ ذَاالَّذِي يَشُفُعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ م يَمْعَلَمُ مَابَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشْيُ مِّنْ عِلْمِةَ إِلَّا بِمَاشَآءَ وَسِعَ كُوسِيَّهُ السَّمُواتِ والْأَرُضَ ع

اوراد قادر بیشر یفد کے بعد جب امام ختم بیسم اللّه الوَّحْمَنِ الوَّحِیْم پڑھے، توبا تی حتم خُوال چپ کرے میں کدام ختم کیا شروع کرتا ہے۔ جودرود شریف یا آیت کریمہ یا مناجات امام ختم اس شروع کرے۔ اس کو باقی تمام خوان ایک دفعہ چپ جاپ رہ کرمُن لیں۔ جب امام ختم اُس دُود دشریف یا آیت کریمہ یا مناجات کو دوسری دفعہ پڑھے۔ تو باتی ختم خوان اُس کے ساتھ ساتھ پڑھے جا کیں۔ دوتین دفعہ اور باتی تمام ختم بھی مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم بھی مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم خوان ہمیشہ مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم خوان ہمیشہ مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم خوان ہمیشہ مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم خوان ہمیشہ مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام ختم خوان ہمیشہ مُنہ میں پڑھے۔ اور باتی تمام

(٣) ختم شريف حضرت شاه غوث التقلين رض الله تعالى عنه

امامُ مَمْ رِهُ صِ(۱) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْدِ وَالْكَامِرُ اللّٰهُمُّ صَلِّ عَلَيْ سَيِّدِنَاهُ حَمَّدِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ مَلْدُوا اللّٰهِ مَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمِلْمُ اللللّٰمِ الل

امَّامُ ثُمَّ رِدِ هِــ (ت) بِسُسِمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞ ايك بارتمام پرهيں۔ (ث) حَسُبُنَااللَّهُ وَبِعُمَ الْوَكِيْلُ ۞ نِعُمَ الْمَوْلَى وَيَعُمَ الْنَّصِيْرُ ﴿ • • ا بار ﴾ ،

المم يرف (ج) بسم الله السرم الله السرخ من الكارتمام يرهين

(ح) حَسُبُنَا اللَّهَ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ ( نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿ • • ا بار ﴾.

الممريد (خ)بسم الله السرَّحُمن الرَّجيم ( أيك بارتمام يرهير

(و)حَسُبُنَا اللَّهُ وَيَعُمَ الْوَكِيْلُ ۞ نِعُمَ الْمَوْلَى وَيَعْمُ الْنَصِيْرُ ﴿ • • ا بار ﴾.

المام يرص (ذ)يسُسم السلُّ الرَّحُسَنِ الرَّحِسُم ٥ أيك يارتمام يرضي

(ز) حَسُبُنَا اللَّهَ وَيَعُمَ الْوَكِيْلُ (نِعُمَ الْمَولِلْي وَيَعُمَ النَّصِيْرُ ﴿ • • ابار ﴾.

امام پڑھ(ز) بِسُم السَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ آيك بارتمَام پُرْهِيں (س) حَسُنُا اللَّهَ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ۞ نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ الْنَّصِيُرُ ﴿ ١ ا ابار ﴾.

الم يرض (ش) غَفُر اَنَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ الْكَارِالام يرض (ص) بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمُ الرَّمُ اللهُ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ (يعن درود عَلَيْهِمُ (يعن درود شريف) ﴿الابار﴾ -

### خم شريف شاوغوث الثقلين رضى الله تعالى عنه

(١) بم الله شريف ايك بار-

(ب) درود شریف ااابار۔

(ث) غَفُر آنک رَبَّنَاوَ إِلَيْکَ المُصِيُّرُ آيَكِ بار-ايک بارسم التَّرَ رُفِّ-(ج) درود شريف الابار-

### خم شريف حضرت خواجكان عاليشان رضى الله تعالى يهم اجعين

(۱) سورة فاتحد بمعد بسم الله شريف باتحداً فحاكر تمام برفض والحسات ياسات سے زيادہ جول اوراً گر ساتھ سے كم جول تو بغير باتھ اُلھانے كے يااس حالت بيس بھى باتھ الله اُلك بار اگر موسكے) كبار ياجتنے برفض والے جول برايك ايك بار اگر وہ ك سے زيادہ بول برايك ايك بار اگر وہ ك سے زيادہ بول بول سے كم ازكم كبار بردها جائے اور زيادہ كى حذبيل -

(ب) بسم الله شريف ايك بار-(ت) درود شريف ايك سوبار-

(ث) بسم الدُشريف ايك بار

(ج) بسم الله شریف ایک بار (ح) درووشریف ۱۰۰ ابار

### (٢) ختم شريف حضرت مجدّ والف الى رضى الله تعالى عنه

(۱) بسم الله شريف ايك بار

(ب)درودشریف ۱۰۰ ایار۔

(ت) وَلَاحُول وَلَافُوهُ إِلَّا بِاللهِ ٥٠٠ باراس طرح كه برايك وكسرير بم الله شريف ايك بار اور اَلْعَلِي الْعَظِمْ (بعدازاتم ذات) ايك بار پرها جاوے اور برسوك اخير ميں بعدازاتم ذات الْعَلِي الْعَظِمْ الك بار پرها جاوے -

( ث )مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَاءُ لَمْ يَكُنُ الكِارِ

(ج)بسم الله شريف ايك بار-

(ح) درووشريف ااابار

### (٤) درودشريف اختاميه

وَصَلِّ عَلْم جَمِيْع الْآنْبِيَّآءِ وَالْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَم الْمَلْئِكَةِ الْمُقَرَّبَيْنَ وَعَلَى عِبَادِاللهِ الصَّالِحِيْنَ وَارْحَمُنَامَعَهُم بِرَحْمَتِكَ يَاآرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ه.

#### (٨) دعائے اختیامیہ

اَلْتَحَدُمُ اللَّهِ وَبَ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَوَالْتَسَلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ
وَسُولِهِ الْكُويْمِ وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَوَوَالِكَ وَرُودَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَالُوا بَهَاكُ وَرُودَ اللَّهُ وَوَاللَّهُ وَآلَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَوْمِعَ مَعْلَمُ وَلَيْ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ وَلَاحَةُ مُودِات بَرَكَ بِعَالَمُ وَقَوْمِ مَعْلَمُ وَآوَم سِيدالرسلين عَالَمُ النَّهِ فِي الْمَذْنِينَ شَفِع الْمَذْنِينَ عَالَمَ النَّهِ فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

(بِحْ) مورة أَلَمْ نَشُوَح شريف ٨ بار\_

(ع) سورة قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَد شريف ١٠٠٠ باراس طرح كه برايك الم المريبم الله شريف ايك باريز هاجاوك-

(خ) سورة فاتح بطريق مندرجة شق اول\_

(و) بسم الله شريف أيك بار-

(ذ)ورودشريف ١٠٠ ابار-

ازیں بعدا ساء شریف دعائیہ سوسو باراس طرح پڑھے جائیں کہ ہرا یک سو کے سریر بسم اللّٰہ شریف ایک بار پڑھی جائے ۔اور اَللّٰہُ ہَ ایک بار پڑھا جاوے۔

اساءشريف په بين:

### (٥) ختم شريف حضرت خواجه جمر باقى باللدر ضي الله تعالى عند

(۱) بسم الله شريف أيك بإر

(ب) درودشریف ۱۰۰ ابار

(ت) يَسَابَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي ٥٠٠ باراسطرح كه برايك ١٠٠ كيسر پربسم الله شريف ايك بار پڙهي جائے۔

(ث)و الْكُلِّ فَانِيُ الكِارِ

رحمة للعالمين شفاعت دستكاه أتمت بناه احمر مجتني سيّدنا ومولا ناحضرت محم مصطفح صلبي الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم عليهم اجمعين. وباروار ياك يكلك وچندين برار يغيراولى العزم وغيراولى العزم صلوات الله والسلام على نبينا وعليهم اجمعين. وبارواح باك كل آل اولا و اصحاب آل سرور كا كنات خصوصاً بارواح ياك صحب رسول الله امير المونين سيّد تاحضرت الى بكر الصديق وضبى السلسة تعالى عنسه صحب رسول الله. امير الموشين سيدنا حصرت عمربن الخطاب رضى الله تعالى عنه صحب رسول الله امير المومنين سيدنا حضرت عثمان بن عقان وضبى السلمه تعالى عنه صحب رسول التدامير الموسين سيدنا اسدالله الغالب سيّد ناحضرت على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه و بارواح يا ك كل از واج مطهرات آ ل سرور كائنات فصوصاً بروح ، ياك زوجة رسول الله ام المونين ام الشرفاء حضرت خديجة الكبري رضسي السلمه تسعالي عنها ويروح ياك زوجة رسول الثدام المونين ام الشرفاء حضرت عائشه الصديقة رضي الله تعالى عنها وبروح ياككل بنات كرمات آل مروركا نات خصوصا يروح ياك بنب رسول زوجه على مرتضى ام الحسنين سيّدة النساء خانون جنت حضرت فاطمة الزهزه رضى الله تعالى عنها ـ وبارواح ياك سيّدنا قاسم وسيّد ناابرا بيم رضى الله تعالى عنها وبارواح ياك الاصاعين الهمامين السعيدين الشهيدين شتراوبائ كونين سيدناحفرت ابى محمد الحسن وسيدنا حضوت أبي خدالله الحسين رضى الله تعالى عنهما وبارواح ياك عمين شريفين بين الناس حضرات الحمزة والعباس رضى الله تعالى عسنهه مها وبارواح ياك شهداء يتنكب بدرجتك حنين يشهداه دشت كربلا تابعين تبع تابعين خلفاء راشدين دوازه امامين چهارده معصومين جارطريقه جارده سلسله مبارك خصوصا نقشبندية قادرب چشتیه سبرورد بیامدارید ، مبروید، قلندریه خصوصاً بروح یاک پیرپیران میرمیران والی طریقت قطب رباني محبوب سجاني \_قنديل نوراني شهباز لا مكاني باني مسلماني حضرت ميران محي الدين سلطان شيخ سيدعبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عند

يا پير دعير دست مرا گير وتم چناں مگیر کہ گوید رعگیر ياحفرت غوث ياك وقت مد داست شد سیند زور جاک وقت مد داست ور خرز خودم تگهدار ازغم با لاهرزلنا سواك وقت مد واست تونی بیرم تونی بیرم بهر دم دامنت گیرم نہ بگذارم کہ تا میرم یا قطب ربانی الداد كن الداد كن از بند عم آزاد كن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر سيد و سلطال نقير خواجه مخدوم و ولي بادشاه و شخ و مولانا محی الدین جلی مخمع برم مصطف فرزند و دلبند على از تو میخواہم مد داے یا بدوش ہر ولی

وخصوصاً بروح، پاک پیر پیرال میر میرال والی طریقت و تنگیر در ماندگان خواجه خواجهان جهان آفتاب جهانتاب کشائ هر بندخواجه محمد بهاء الحق والملت والدین خواجه محمد بهاء الدین نقشهند بلاگردان بخاری رضی الله تعالی عند.

یا شاه نقشند نقش مرابه بند نقشم چنال به بند که گویند نقشیند یا حضرت شاه نقشیند به بین حال زار ما رقح بکن بحالت بر اضطرار ما

هیالله چول گدائے مستمند الدد خواجم زشاہ نقشیند

خصوصاً بإرواح بإك حفزات شخ الدين معروف كرخي شخ الثيوخ بشخ شهاب الدين سپروردي،خواجه بھم الدين طامة الكبري خواجه معين الدين چشتى ميرسيدعلى بهداني حضرت ايشال خواجه خاوند محمود مغفور ومرحوم وحضرت خواجه محدياتى بالله حضرت مجدوالف عاني فيخ احدسر مندى فاروتى نقشبندى عروة الوهى خواجه محم معصوم صاحب يشخ الدين شخ سيف الدين صاحب سيدالسادات سيدنو رمحمد صناحب بداوني تثم الدين حبيب الله حضرت مرزامظهر جان جانال شهيد شاه غلام على شاه صاحب شاه ابوسعيدشاه احرسعيدصاحب مولانامولوى محدشريف صاحب مولا نامولوى احديارصاحب بخارى سيدالسادات سيدناومرشدنا وبإدينا حضرت شاه صاحب سيدمير جان سيدالسادات سيدنا حفزت شاه صاحب سيدسير محمود صاحب آغا سيدالسادات سيدنا حضرت سيدم وفضل الله صاحب رضي الله تعالى عليهم الجمعين صوفيال بغدا وقلندران ولايت رشيان تحشميرخاك نشينان ہندكل اولياء الله روئے زمين من الاولين والآخرين وبارواح ياك متوفي بدران مادران حكمان محققان محدثان مفسران استادان كسال بيكسال جميع كافدابل ايمان تحفد كرويم ونياز كرويم و بحثيد يم اللي هوء لآء الحضر ات بدرگاه توشفيع آور ديم بحرمت ايشان عفو خطاكن \_ البي عفو خطاكن البي عفو خطاكن البي دفع بلاكن البي دفع بلاكن \_ البي حارة ماكن

> چارہ ما سازکہ بے یاوریم گر تو برانی بکہ روئے آدیم

اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوْ حَلِيم كَرِيم تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنَّايا الله جل جلاله. الني ازسِ تقصرات ما درگذرسيئات ما بحنات مبدل بمردني باالله جل جلاله الني باايمان آوري باايمان بداري باايمان بمير اتى باايمان بحثر بخيراني بالله حل جلاله. الني شفاء بيارانِ

الل اسلام خلاصی قرضداران الل اسلام خلاصی بندیان اسلام آبادی کل شهران الل اسلام دالبی کار بائے ظاہری باطنی صوری معنوی قلبی قالبی دین دنیوی مایان تیر بگردانی یا الله جل جلاله.

البى توكريم مطلق وكن گدانيد بجزاي كدخوانيم ـ توبرانيم به كدودروم وروگر ـ بنما بمن البى بجزورتو ورود ويكر ـ بنما الله جل جلاله . البى از ورخود فريم ندگروانى باالله جل جلاله . البى از ورخود فريم ندگروانى باالله جل جلاله . البى از وحت خود محروم بخروانى با السله جل جلاله . البى اثر مت خود محروم بخروانى با السله جل جلاله . البى اثر مت خود محروم بخروانى با السله جل جلاله . سياه روت و وياوا فرت ندگروانى - ميان خات رسوان بن اگر چه بدكارم محتوب رامز اوارم - اميراز و وحت وارم آوئى خفار يا الله آوئى ستاريا الله الله ما استون ابستو الجميل . الله منه مي ايت الله منه مي مي خير حكيم مستبدن ام حسم بواله و اصحابه و بارك و سلم عملي ها الله تعالى على خير حكيم مستبدن ام حسم به و المورد و المورد و الله و المورد و الله و المورد و المورد و المورد و المورد و الله و الله

### شام كاختم شريف

(۱)وعائے افتتاحیہ

(۲) اورادقادر بيشريف

(٣) فتم شريف حفزت فواج تُدمعوم صاحب رضى الله تعالىٰ عنه .

(۱) بهم الله شريف ايك بار (ب) درودشريف اا بار (ت) بُناحَيْق يَاقَيُّوْمُ لَآ اِللهُ اللّهُ اَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ١١١١٥ باس طرح كه برايك ١٠٠ ااور آخرى الله كر ربهم الله شريف ايك بار پُرهى جائے (ث) فَاسْفَ جَبُنَالُهُ وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذْلِكَ نُنجى الْمُؤْمِنِيَنَ الْكِيار (ج) بهم الله شريف ايك بار (ح) درودشريف اا بار بر ۱۰۰ کے سر پر بسم اللہ شریف ایک باراور جل جلاله (بعداز اسم ذات) ایک بار پڑھاجاوے (ٹ) بسم اللہ شریف ایک بار (ج) درووشریف الابار (۸) درووشریف اختیامیر (۹) دعائے اختیامیہ۔

### سالانه ختم شريف

چاہیے کہ ایک بڑی پاکیزہ چادر کے حاشیہ کے بیٹیج ہرائیک ختم پڑھنے والااپنے دونوں زانوں لاوے۔ اور تمام پڑھنے والے ایک حلقہ کمل کی شکل میں دوزانو بیٹھ کرختم شریف سالانہ اس طرح پڑھیں کہ امام ختم ختم شریف شروع کرے اور باتی اس کی متابعت کریں جیسا کہ شام اور ضبح کے ختموں کے بارے میں بیان ہوچکاہے۔ سالانہ ختم شریف حسب ذیل

(۱) بسم الله الرّحمن الرّحِيم ايك بار(۲) درود رسي حضورى يعى صلّى الله عَلَيْكَ وَسَلِّم يَاحَبَيْبَ اللّهِ عَلَيْكَ وَسَلّم يَاحَبَيْبَ اللّهِ عَلَيْكَ وَسَلّم يَاحَبَيْبَ اللّهِ عَلَم اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّم يَاحَبَيْبَ اللّهِ عَلَم اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّم يَاحَبَيْبَ اللّهِ عَلَم اللهُ عَلَيْكَ وَسَلّم يَاحَبُ اللّهِ عَلَم الله عَلَيْكَ وَسَلّم الله عَلَيْكَ وَسَلّم الله عَلَيْ عَناس طرح (٣) اورادقادري شريف الله تعالى عناس طرح كم آخرى لهم الله شريف ايك بار اور ورود شريف الاباري حف سے پہلے يه مناجات يعنى كم آخرى لهم الله شريف ايك بار اور ورود شريف الاباري حف سے پہلے يه مناجات يعنى حديد يه بيدى شيف الله عناس حضورت ميسوان محمى الله ين سلطان شيخ ميد عبد القادر جيلاني المدد الاباري حل جاوے كمان الله عمر پراسم الله شريف ايك بار عبد عبد القادر جيلاني المدد الاباري حاول عالم الله عناس الله عن

کے اخیر میں رضی اللہ تعالی عندا یک بار پڑھا جاؤے۔

...........☆..........

(١) ختم شريف حضرت خواجه محم مصاحب رضي الله تعالى عنه

### (٣) حتم شريف حضرت فيخ الدين فيخ شهاب الدين صاحب سهرور دى رضي الله تعالى عند

(۱) بسم الله شریف ایک بار (ب) درودشریف الابار (ت) رَبِّ اِبِّسی مَعُلُوبِ
فَانَتَصِوُ الله باراس طرح که برایک ۱۰۰ کے سر پراور آخری الاک سر پربسم الله شریف ایک بار پڑھا جاوے (ث) فِلدَعَا رَبَّهُ إِنَّى مَعُلُوب فَانْتَصِوْ ایک بار (ج) بسم الله شریف ایک بار (ح) درووشریف الابار۔

(٥) فتم شريف حضرت شيخ الشيوخ شيخ معروف كرخي رضي الله تعالى عند

(۱) بسم الله شریف ایک بار (ب) درودشریف ۱۱۱بار (ت) احدث بسالله العلی المعظیم دوَتو گلت علی المملک المحتی الفید العقیم ۱۱۱۱باراس طرح که برودا کرمر پراورا خری ۱۱۱ بار سر بردم الله شریف ایک بار برحی جاوے (ث) بسم الله شریف ایک بار برحی جاوے (ث) بسم الله شریف ایک بار برحی جاوے (ث) بسم الله شریف ایک بار (ج) درودشریف ۱۱۱بار۔

### (٢) ختم شريف حضرت من الدين حبيب الله حضرت مرز المظهر جانال

#### شهبيدرضي الله تعالى عنه:

(۱) بسم الله شریف ایک بار (ب) درود شریف ۱۰۰ ابار (ت) بساختی نیساقیهٔ وم بِوَ حُمَةِکَ اَسْتَغِیْثُ ۵۰۰ باراس طرح که بر۱۰ ابار کے سرے پر بسم الله شریف ایک بار پڑھا جاوے (ث) بسم الله شریف آیک بار (ج) درود شریف ۱ ابار۔

### (2) ختم شريف حضرت شاه صاحب غلام على شاه صاحب رضى الله تعالى عند

(۱) بسم الله شريف ايك بار (ب) ورودشريف ۱۰ ابار (ت) يَاالله يَارَحُمنُ عَ يَارَحُمنُ عَ يَارَحُمنُ عَ يَارَحُمنُ عَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدِ عاد ۵ باراس طرح كه

شريف ايك بار (ح) درودشريف ١٠٠ ابار-

# (۱۴) ختم شريف حضرت شاه نقشبند بلا كردان بخارى رضى الله تعالى عنه

(۱) بهم الله شریف ایک بار (ب) در دوشریف ۱۰۰ بار (ت) یَساخیفی الله طف ایک بار (ب) در دوشریف ۱۰۰ بار (ت) یَساخیفی الله طف ایک الدوشو ایک بار گری بار شریف ایک بار (ج) شیف الله من گذائے مستمند المدوشوا بهم بار پرشی جاوے (ث) بهم الله شریف ایک بار (ج) شیف الله من گذائے مستمند الله دخوا بهم زشاه تشیند ۱۰۰ بار (خ) بهم الله شریف ایک بار (خ) بهم الله شریف ایک بار (د) در دوشریف ۱۰۰ بار د

(۱۵) ختم خواجگان بد اسائے شریف وعائیہ اس طرح کے پہلے دواسمین شریفین سے پہلے اور دوسرے اسائے شریف وعائیہ جویاد ہول سوسو بار بقاعدہ معلومہ پڑھے جا کیں ۔ان دوسرے اسائے شریف معالیہ نے ایک نے الحقام وسری اسائے شریف میں سے ایک نے الحقی و النساج سوئی ملے (۱۲) درووشریف حضوری (۱۷) درووشریف اختیامی (۱۸) دعائے افتتاحیہ۔

(4) فتم شريف حضرت شيخ الدين شيخ شهاب الدين سهرور دي رضي الله تعالى عنه

(٨) ختم شريف حضرت شيخ الشيوخ شيخ معروف كرخي رضى الله تعالى عنه.

(٩) ختم شريف حضرت خواجه ميا آل بالله رضي الله تعالى عنه

(١٠) ختم شريف حضرت مجد دالف ثاني رضي الله تعالى عند

اس طرح كرآخرى بهم الله شريف ايك باراور ورودشريف ۱۰۱/۱۱۱بار پر صف سے پہلے بيد مناجات ليتى هيئالله يا مجددالف ثانى پيرخم خوار المدد ۱۰۰ باراس طرح پڑھی جاوے كه اس ۱۰۰ کے سر پر بهم الله شريف ايك بار پڑھی جاوے اور اس ۱۰۰ کے اخير ميں رضی الله تعالیٰ عنہ ايک بار پڑھا جاوے۔

### (۱۱) ختم شريف منس الدين حبيب الله حضرت مرز المظهر جان جانال شهيدرض الله تعالى عند

### (۱۲) فتم شريف حضرت سيدالساوات شاه غلام على شاه صاحب رضى الله تعالى عند

اس طرح كم آخرى بسم الله شريف ايك باراوردرووشريف ١٠٠١/١١ يرض عيلي به مناجات يعنى المُسْتَغَاثُ يَارَسُولَ الله ع المُسْتَغَانُ يَارَسُولَ الله ع ١٠٠١ باراس طرح يرشى مناجات يعنى المُسْتَغَاثُ يارَسُولَ الله ع المُسْتَغَاثُ يارَسُولَ الله ع ١٠٠٠ باراس طرح يرشى جاوك كماس مناجات كرس يربهم الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِهِ الْجُمْعِيْنَ عاليه باريرها جاوت اور نيزيوعا ين سَقِلُ فَسَقِلُ يَاالله ي كُلُّ صَعْبِ بِحرُمَةِ سَيّدِ الابوار ١٠٠ باربط ريق بالا-

### (١٣) ختم شريف حضرت ذكر ياعلى نبينا وعليه الصلوة وعليه السلام:

(۱) بسم الله شریف ایک بار (ب) درودشریف ۱۰ ابار (ت) رَبِّ لَاتَ لَرُنِسَیُ فَرَدًاوَّ اَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ۱۰۰ بار اس طرح که بر۱۰ ایسر پربسم الله شریف ایک بار پرهی جادے (ش) فَاسْتَ جَبّ اللهُ وَوَهَبُنَالهُ يَحَى وَ اَصْلَحْنَالَهُ زَوْجَهُ، ایک بار (ج) بسم الله

| (۲۷)سیبیات                          | (٣٥)سير محرصون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (۲۸)سيدبربان الدين                  | (۲۷)سيدگذروي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۴۰) سيد گله بخاري                  | (٣٩)سيرجلال الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٠ ( ٣٢) حضرت سيد بهاولد ين نقشوند   | (۱۱) سيرمح عابذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (۱۲۴ ) حفرت سيرمحود                 | (۴۳) حفرت سيدشهاب الدين احرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عبيدالله(۴۶) حضرت محمد درويش        | (۴۵) حفرت فواجه څرد که المعروف حفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| زاردرلا يوب                         | ( ۴۸ ) حضرت خواجه امکنگی _سید حاو ندمحمودم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لورها)                              | (۴۹) حضرت سيد محد ضالح مزار بھيره (سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ب درقا درآیا و (منڈی بہاولدین)      | (۵۰) حضرت سنده بوان صاحب مزار مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سيدمحد رحمت إلفه                    | (۵۱) معرت محدد البد (۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسيدمردان على شاه ( قادرآباد )      | (۵۲)سیدغلام علی صاحب (۵۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | (۵۵)سيد مظبر على شاه صاحب مزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                     | (۵۲)سيد فتح على شاه (مزار قصورشير)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ) حضرت جلال شاه (مزارضلع شيخو پوره) | (۵۷) حضرت ولي شاه (۵۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***                                 | the state of the s |

#### بسم الله الوحمن الوحيم شجره طبيبه مبارك وتبارك جناب حضرات سادات نقشبنديه بخاري هركراجاويد بإيد جنت المالاي يقين هرزنال باصدق خواند شجره شابان دين (۱) حضرت على اسدالله الغالب (۲) حضرت امام حسين (٣) حفرت المام حسن (٣) حفرت محن (٥) معرت ابويكر (١) حفرت عمر (4) حفرت عثمان بن على (٨) حفرت طلح بن على (٩) حضرت زبير بن على (١٠) حضرت عباس بن على (۱۱) حضرت امام حسن (۱۶) حضرت امام حسين (على اكبر على اصغر على اوسط) (۱۳) حفرت امام زين العابدين (۱۴) حفرت امام باقر (١٥) حفرت امام جعفرصادق (١٦) حضرت امام موي كاظم (١٤) حفرت المام على رضا (١٨) حفرت المام على تقى (١٩) حفرت امام على تقي (٢٠) حفرت امام حن عمري (۲۱) امام مبدى آخرالزمان (۲۲) حضرت امام حسن (۲۳) حضرت امام حسن شخی (۲۴)سيرمجمدعبدالله مبط (٢٦) سيدعبدالله (۲۵)سيرسوي 24 (M) (۲۷)سيدموي (۲۹)سير محد الزاحدي (٣٠) سيداني عبدالله (٣١) سيدابوصالح جنگي دوست (٢٣) حضرت علي اكبر (٣٨)سيدفخرالدين (٣٣) سدير جامع

(١٨) اللي بحرمت مولا نامحمه ليعقوب چرخي رحمة الله عليه

(19) الني بحرمت معزت خواجه ناصر الملت والدين خواجه محد ناصر الملت عبداللدرهمة الله عليه

(٢٠) البي بحرمت حفرت خواج محرز ابدرهمة الله عليه

(٢١) الى جرمت حفزت خواجددروليش محدرهمة الشعليه

(٢٢) اللي بحرمت حضرت خواجه خواج كلي امكنگي رحمة الله عليه

(٢٣) اللي بحرمت حضرت خواجه خواجه بميرتك خواجه محمد باتى بالله رهمة الله عليه

(۲۴) اللي بحرمت حضرت خواجه خواجه امام رباني مجد دالف ثاني فين احدمر بندي دهمة الشعليه

(٢٥) اللي بحرمت حضرت خواجه محم معصوم رحمة الله عليه

(٢٦) البي بحرمت حف تخواجه سيف الدين رحمة الله عليه

(٢٧) اللي بحرمت حضرت خواجه خواجه أو رقعه بدوني رحمة الشعليه

(٢٨) الهي بحرمت حضرت خواجيشاه ثمس عبيب الله رحمة الله عليه

(٢٩) النبي بحرمت حضرت خواجة شاه عبدالله المعروف مرز امظير جان جانال شبيد غلام على شاه رحمة الله عليه

(٣٠) البي بحرمت حفزت خواجه شاه ابوسعير رحمة الله عليه

(٣١) الأي بحرمت حفرت خواجيشاه احد سعيدرهمة الله عليه

(٣٢) البي بحرمت حصرت خواجه الديخاري رحمة الله عليه

(٣٣) البي بحرمت حضرت مير جان كابلي رحمة الله عليه

(٣٨) البي بحرمت حطرت حافظ تقر الله صاحب رحمة الله عليه

(٣٥) اللي بحرمت حفرت خواجه بير بخش صاحب رحمة الندعليه

(٣١) الهي بحرمت حفزت مولانا محمشفيع صاحب رحمة الله عليه

(٢٤) اللي بحرمت حضرت مولاناغلام رسول صاحب رحمة الله عليه

(٣٨) اللي بحرمت حفرت سيد باشم صاحب رحمة الله عليه

### بسم الثدالرحمن الرحيم

#### شجره شريف نقشبنديه خاندان

(١) اللي بحرمت سيد المرسلين خاتم النبيين حضرت محمر مصطف النبي

(٢) البي بحرمت حضرت ابو بكرصد بق رضى الله تعالى عنه

(٣) الني بحرمت حفرت سليمان فاري رضي الله تعالى عنه

(٣) اللي بحرمت حضرت امام قاسم بن محمد بن الي بكر رضي الله تعالى عند

(۵) الهي بحرمت حضرت جعفرصا دق رضي الله تعالى عنه

(١) اللي بحرمت بايزيد بسطا مي رحمة الله عليه

(٤) البي بحرمت حفزت خواجه ابوالحن خرقاني رحمة التدعليه

(٨) البي بحرمت حضرت خواجه ابوعلى فارمدى رحمة الله عليه

(٩) اللي بحرمت حضرت خواجه ابو يوسف جداني رحمة الله عليه

(١٠) اللي بحرمت خواجية واجكان عبدالخالق غجد اني رهمة الله عليه

(۱۱) اللي بحرمت خصرت محمد عارف ديوگري رحمة القدعليه

(۱۴) البي بحرمت حضرت خواجه محمودا نجيري رحمة الله عليه

(١٣) اللي بحرمت حضرت خواجه بوعلى رأميتني رحمة الله عليه

(۱۴) البي بحرمت حضرت خواجه محد بابا ساسي رهمة القدعليه

اللي بحرمت حضرت خواجه مير كلال رحمة الله عليه

(١٦) اللي بحرمت حضرت خواجه جهال خواجگان آفاب جهال تاب بهول ملت والدين خواجه محمد

بهاولدين نقشبندرهمة اللهعليه

(١٧) اللي بحرمت حضرت خواجه علا وُالدين عطار رحمة الله عليه

# المُنْ اللِّي المُنْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صبیح کا هم منظم منظر ایت جائے کہ نام ختر مینی ختم شریعائے والا دوسرے فتم شریعے (۳۹) الی بحرمت حضرت سیدمحد سندی رحمة الله علیه
دو مین الدینیا سرخردگردال در زاطاعت خواهشات نفسانی نجات بده و دراطاعت
سیدنا دمولا ناحضرت محمد رسول الله علی منتقم گردال زندگی عطافر ما (آمین ثم آمین)
مند مندم مندمین

طامة الكبرى فواج معين التين شقى بيرسيد على مهمدان حضرت البيشان فواجه فاوند فيود مغفور مرحوم حضرت خواجه باقى بالله حفرت خواجه فافي في الله عفرت خراصت فواجه باقى بالله في معنون في المدين في المدين في الدين في المدين في الدين الدين في الدين الدين في الدين ف

فالنحد

المحثودُ مِا تَنْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ التَّرِجِثِيمِ ط لِيْهِ مِللِّرِالْمَرْجِيزِ الْمُرْجِمِينِ لَكْمَثُكُ لِتُهِ مَرَجِّ الْعُلْمِينَ لَّهُ الرَّحْلِنِ الرِحِثِمِ لَّهُ لِلكِينِومِ الدِّنِي قُولِيَاكَ لَغُنْهُ كُولِيَّاكَ نَشْتَحِينَ ثُولِهِ مِنَا الْقِرَاطُ لِلْسَّةِ وعاعے افتتاحیہ

العَمْكُ الله سَرَ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعَالَةِ الْمُتَعَقِبَةَ وَالْصَلَامُ عَلَا اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ

حَمْلُ الْيُوافِي نِعْمَكُ وَيُكَافِي مَزِيْكَ كَرُمِكَ أَحْمَكُ كَ بجييع فخامدك ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمْ وَعِلْ تجيمع نغيك ماعلمت منها وماكم اغكم وعلى كل حال يَا لَحُوِّولَ أَلَاحُولِ حَوْلُ حَالَنَا مِاحْسِ لْكَالِ عِجْنَ أَفْضِلُ إلا بِمَاشَاءَ لَمُ وَسِعَ كُوْسِيَّمَهُ السَّمُوٰتِ وَ الْكَرْهِنِ ۗ وَ لَا يَؤُوكُمُ خِفُطْهُمَا وَهُوَ أَخِلِيُّ الْعَظِيمُ هُ

عِرَاطُ الْمِينَ الْمُتَ عَلَيْهِ فَهُ عَيْرِ الْمُغْصُّوْبِ عَلَيْهِمْ وَ الْمُتَالِيْنَ الْمِينَ الْمُغْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَ الْمُتَالِيْنَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمِينَ الْمُتَالِيْنَ الْمِينَ الْمُتَالِيْنَ الْمُتَالِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَالِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَالِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِقِينِ الْمُتَلِينِي الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينَ الْمُتَلِقِينِ

(٢) أوْرادْفادريِّه

اوراد فادريه سنرلفنه ك بعدجب امام فنم ليسمر الله

بالفِسط كرالة الا هُو العرابين بكُرُ مِنْ كُلِّ كَبِيْدِهُ رِاتُ اللّهَ كَـ مُلْبِكَتُنَةُ يُصَ

ال سَبِّينِ ذَا مُحَكَّلٍ وَ اصْحَابِ سَيِّينِ ذَا مَحْتَا

کہ امام فتم کیا شروع کتا ہے جو درود شرف یا آیت کریمہ
یا مناجات امام فتم شروع کرے ۔ اس کو باقی تمام فتم فوان
ایک دفعہ حُیے چاہ رہ کرشن لیں جب امام فتم اُس درود
سراف یا آیت کریمہ یا مناجات کو دوسری ذفعہ بڑھے۔ تو باقی فتم
خوان اُس کے ساتھ ساتھ فرسفتے جائیں مدونین دفعہ اونجی بڑھے
کے بعدامام فتم بھی مُنہ میں ٹرسھے ۔ اور ماقی تمام فتم فوان نمیشہ مُنہ
میں بڑھیں ۔ اُنا کہ ساتھ والوں کو معالظہ نہ لگے ا

## الم في مشركف حضرت شا وعوال قلبين فعالله تعامنه

رام خَمْرُ صِ وَلَى لِيشِيمِ اللهِ الرَّحْرُنِ الرَّحِيْمِ هِ الكِ بارِ تَام بِيْسِ رَفِي اللَّهُ مَّ صَلَّى عَلَّا سَتِيدِ ذَا كُلْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَ عَلَى اللَّهِ سَتِيدِ ذَا مَحْدَدُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِدَرِينِي وَرُود مُحْمَدُ إِنَّ مِنْ اللَّهِ مَدْرُودِ مَا مِنْ كُنْ وَسَيِّمْ عَلَيْهِ مِدَرِينِي وَرُود

المَ خَمْ لِبِهِ صِهِ دِنْ ) لِيشْهِ اللَّهِ الرَّحْلُنِ الرَّحِيْمِ هُ الكِب بار تمام رُصِ . دِث ، حَشِكنَا اللَّهُ وَ يَعْهَ الْوَكْفِيُ ، وَيَعْمَ الْسَوْطِ

سات ماست سے زیادہ ہوں۔اور آگرسات سے کم ہون تو بغیر ما تقداً مقاع كے ياس مالت من مي القدالفاكراكر وسلے عار باختے رفعے والے بول برایک ایک بار ماکروہ عصانیا وہ موں - نعین کم انکر عار برصا جائے۔ اور نیارہ کی صدیقیں+ (عبا) الشير المترفش ايك مادرد رت درود مشرلف ایک سومار د رد )سم الدرشرافي ايك مارد رج) سوس لا أكثر يشترح منزلف المارد رح) سوره قُلْ هُوَاللَّهُ اللَّهُ الصَّلَّ شريفٍ ... ابار- اس طرح كمرابك ١٠ اكسرىريسم التدفتر ليف اك مار شرها عاوت . رخى سورة قاسخه بطريق مندرجة قاول» رد) بسمال الشراف ايك بارد رفه) درود مشرلف ۱۰۰ مارد زين لجداساه شرلف دعائيه سوسو ماراس طرح ترصف حالمس كمسرامك سويح سريريسيم الشرسشرلف أيك ماريرهم جاسط ماورال فالتراك يرها حاوي + اسماء شرلف بيس ا-

بَايِرك وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ اللهار يه اويرجو لكها البياب-اسيكو مجملا اس طرح بيان كرسكة بس مبساك آم بان كيا جانات يهي مي طريقه باقي تمام فتم شرنقوں کے بیان میں استعمال کیا جاوے گا + (ال) يشمر الكر شركف الك بارد اب) ورود شريف ۱۱۱ مار. رست احتم خرليث يعني حشكنا الله و نعم الوكيش و نِعْمَ لَلْوُلِيْ وَ الْجِسْمَ النَّصِيْرُ 10 باراس طرح كه برسوك سرير اور اخرى الا كے سرير بسم الله شرافيت أيك مار برصى عاف + رث عُفْلُدُكُ لِي اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّو اللَّهِ الدَّفِيلُو اللَّهِ الدَّ يسم الله خرايف أيك بارد رج) رورود خراجت الابار-ال سوره فالخد مجدل الله طراي القد أشاكر تمام مرصفان

دل ليصيم الله مشريف ايك بارد رت، وكلحول وكل فوت والتياشد . مارارط وكرك العلى العظيم والك بارسرهاط في رَّتُ، مُا شَعْدُ اللهُ كُانَ وَمَا لَهُ يَثِثُا لَهُ يَكُنِ الدِينَ رج "ليشرم الله شريف آيك إله رح) ورووسترلفي اا بار-وَصَلِّ عَلَا جَمِيْعِ الْكُونِينَاءِ وَالْمُؤْسَلِينَ وَعَلَّ المتلبكة المقترين وعلى عباد الله الصليان واشهَمْنُنَا مَعَهُمْ بِرَقْمَتِنَكَ مِنَا أَمْهُمُمُ الرَّاجِ لِينَهُ

ولى يَا قَاضِيَ لَكَاجَاتِ فرواردب كِاحَافِعَ الْبَلِيَّاتِ والرون يَا كُلِفَ الْمُعِمّاتِ والرون يَاحَلُ ٱلْمُعِكِد -ابار رج، يا مِنْهَى مِنَ الْا كَاتِ د-ابار- رح، يَا مُنْ عِيَّع الكَمْ كِاتِ و - الإرخ ، كيا مُنَوِّلُ الْبَرَكاتِ و - الإر ردى يا سَافِي الْأَفْرَاضِ - ابار ردى يَا عِجِيْب اللَّعُواتِ - ابار دسى بيت حكيك أيك باركا أشهم الوّاجيلية - ابار دت، يا عاقي أنت التاقع ٥٠٠ باراس طرح كربرا يك رث كُ أَلْكُلُّ قَالَيْ كَالِي إلى رج) بسم التكر شراهي ايك ما ر رح، صورشريف ١٠٠٠ بار

ومارورح بأك كل ازواج مطهات آن سروركا كنات -خصوصاً بروح بأك زوجة رسول الترام الموسيس ماسترفا رحض ت فديخه الكرى مدنابرام وفي الترتعا عنها وبالعام أك الامامين الى عمل والتساويسيان احضرت الى عبدالله مهنى الله عنهما وبارواح يك عمين ستريف برب بالناس حضرات الحمدرة والعياس منى الله تعالى عنهما وبارواح باك ننداه جنك مدرنته داء جنگ حنين يشهدا و دخست كريا يا تعيين تنبع تا بعين خلفا دراستدير دوازه امامين حيار د بعصوبن جارطريقه سلسائهما كماضوطنا لفشعدية فاوريه فيتديم وردر ماريه رويتالمندريجضوطا بروح باك بربيران ميرميان والى طرلقيت

## رم، دعائےاختثامیہ

الخطاب مرحنى الله تعالى عشده صحب رسول الثثرا حضرت عثمان بن بققان مرحني الله تعالى عشيد صحب رسول النكرا

خصوشا بارواح بأك حفرات شيخ الدين ستبيخ معروت كرفي شيخ الشبوخ شهاب الدين مهرور دى يواج فج الدين طامته الكبري فواجمعير الدين يتى ميرسيدع يمداني تفرت الشان تواصفاوند فيمود مغفور مرحوم معرت واجراني بالترفطرت معدالف الي شيخ احديدي فاردقي لنشيت ووة الولعي فواجر فمرعصوم صاحب ين الدين فين سيف الدين صاحب سيدانسا دات سيدنو تصمصا حب بداوني شمس الدبع عيب التد حفرت مرزا مظهرها نحائال شهيدشاه علام على شاه صاحب شاه الوسعيد شاه ا عرسعيدصا صيعولانا مولوي محريثر لفي عماصب مولانا مولوي احديارصاحب نخارى سيدالتاوات سيدنا ومرشدنا وادينا حنرت شاه ما صب بدروان بسيالتها دا ت سيد احفرت شاه صاحب سيد سيرفحودصاحب أغاسيدالتهادات سيدنا حفرت سيدم فضل التدمياحب ريشى السرتعالى عليهم إجمعيس صوفيان لغيدا وتكندران ولايت رشيا أيشيه خاك سينان حدكل وليا والمدروك زمين من اللولين الأخرين وبايول باك متوفئ ببران مادران مكتان محقفان فحدثان مفسران استادان كسال بيكسان جميع كافدامل مان تفكر ديم ونيا ذكردي وتخشيديم الهي لحولا للحضرات بدركاه توضفيج أورويم بجرت بشان عفوخطاكن المعفوطاكن العِنْهِ خطائل "لي مع بلاكن اللي وقع بلكن اللي دفع باكن اللي عارة ماكن

رصى المرتعالي عنه م باحض العقب معاست دردين ونياشا دكن بالخينج عبالقادا مراؤين امراوكن زنبدهم ازاد كن بلطا فقيرخوا ويخدوم دولي شع برم مصطفاور ند و بسناسي فاجكامان فاسمانا بالكاكشاك برندواه فكربها والح والملت شيئا للهول الخستمند الملاد فواسم دشاه لفتنشيند

وَبِالِكُ مَنِهِ عَلَيْهِمَ جَمَعِيْنَ وَصَلَّى اللهُ حَلَى جَمِيْعِ الانْبِياءِ وَ النُّوْسَلِيْنَ وَعَلَى لَسَلِيكَةِ النُومِنِيْنَ وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّلِيمَةَ وَ اَحْرِظَاعَتِهُ اَبْعَعِينَ وَامْهُمْنَا مَعَهُمْ بَرِحْمَةِ فَى الْمُرْصَةَ الرَّاحِينَ ثَيَا اَمْ حَمَدَ الرَّاحِيثِينَ يَا اَمْ حَمَّ الواحِيثِينَ وَكَالِلهُ الرَّالِيةِ فَحَمَّدُ مُنْ مَعْمُولُ اللّهِ وَ

شامكانتم شركيب

ل) دعائے افتتاحیہ (۲) اوراد قادر پرخر بھیدس جم شرفیت حضرت تواج محرمعصوم صاحب ترضی اللّٰه تعالیٰ عَدُمهُ

رك بين الله شركي الك الدورة ورووشركي الابارون المارون المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المائية المنافقة ال

ربة من الفي عفرت شيخ الدين شيخ شمال دين هما مردوي العلاقية الماردة الماردة الماردة الماردة الماردة الماردة الم

وصلى اللهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَايْرِ خَلْقِهِ سَيْدِيعَا مُحَمَّيِهِ وَالِيعَالَٰعَ

یاش خن یک مرجیم کیا استهم التواجیان و و کسکی الله علی سبتید دان مربید الله علی سبتید دان مربید الله شرف سبتید دان ایک باربره صاحاوی ایک باربره صاحاوی در ایک باربره صاحاوی در دان ایک باربره صاحاوی در دان ایم باردم و دوونیس دن ایم باردم و دوونیس الله باردم و دوونیس افتدا مید ده دان مید د

سالاندخم مشرلفيت

چاہے ایک بڑی باکیزہ جا درکے حاشیہ کے بیٹے سرایک فتے بڑیت والا اپنے دونوزانولاوے اور نام بڑسنے والے ایک طقہ بھتی کی بی دو زالا سبھ کرفتے شریف سالانداس طرح بڑھیں کہ اما ہے ختروں کرے اور مافی اُس کی متنا بعت کریں عیساکہ شام اور مبرح کے ختروں کے بار سے بین بیان ہو چکا ہے مسالانہ فع مشر لفیہ حسب فرہے دن ایسیم اللہ الکو ھی مالکر جیسے ہ ایک بار دین درو د نر لف حضوری بعنی صلّی اللہ عکی ک و سکم کیا ہم میں والے ام کے ساتھ اللہ عکید ک دستی میں گیا لاکہ عکید ک و سکم کیا ہم میں اور اور واری اللہ عکید ک دستی میں میں میں اللہ و تھا میں میں والے ام کے ساتھ اللہ کیارہ کیاں بار بڑھیں نو میں میں اللہ و تھا میں میں اور اور واری اور اور اور اسے اس

فراي ايك باربرها ماوت ددي ككعا الاباراس طرح كرسر واك مريد اوراخرى اللحسرير سيمالندنتان رفشرلفي ايك بار رجا، ومعد مشرلفي ١٠٠ باردت إيا

الدر شرى الله بارزم ماوى دف فاستحيرًا له و صلحتنا كذئن وعبده الكساررج بسرامد خرليت وحرت شاه نفتثبند بلاكردان لجاري رضي التارتعاك عنه عالدر شريف ايك باردب، ورود شريب ١٠٠٠ باردت كيا النظف الشريزة يبكظفيك للنفق ووماراسطرح كرسروك ووا

آخری سم الله شراه ایک بارا در در دو دو در اور از رست سے بیلے به مناعات بینے حف بیلے به مناعات بینے حف بیلے به مناعات بینے حف بیلی شدیداً الله عندان شدید کر اس الله عندان شده استها کر اس الله کے سر ریسم الدخرافیت المک کو الله بارس مادر اس الله کے سر ریسم الدخرافیت المک کا در اس الله کے سر ریسم الدخرافیت المک بارس معاورے مادراس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر اس الله کے اخیرس وضی الله تعالی عندالی مادر الله و الله مادر الله و الله مادر الله و الله



مزار برانوارحضرت سيدخولجه خاوندمحمو والمعروف حضرت اليشال بميشا يصاحب بيكم بوره شريف



جو بہاراس بیالہ سے پانی نوش کرے گااے شفاعت حاصل ہوگی ہے

رج، شیعًا یِلْهِ من گملے مستمد جالمدد فوام فرشاه نقطیند ... ابار رح، رضی الله تعالی عَنْهُ الكِ باردخ رسم الدشرون الكِ بار رد)وروشراف ١٠١٠ د٠ (١٥) فتم وا مكال بعد اسماك فترليف دعائد اسطرت كر يحف دواسين شريفين ك يمك او روسر اسمام خرافي وعائد جواومول يسوسو ما رنقاعدة علومرات والمن مان دوسرے اسمائے فراھے میں عَلْمُوالْتَنَافِيرِ نْنَ البعيد - ١١١) ورود مرفي صفوري - ١٤١) دره وشريف اختتاميه ومراعدعاك افتا حيده



حضرت سیدمیر جان کا بلی کی زمراستعمال ساوارین (حینکنین ) چن میں چندافراد کی جائے چالیس افراد کے لیے کافی ہو گی تھی



حضرت سيدمير جان كالجي رحمة الله عليه كيزيراستعال باؤن دسته



مزار پرانوار حضرت شیرر بانی شرقیوری رحمة الله علیه



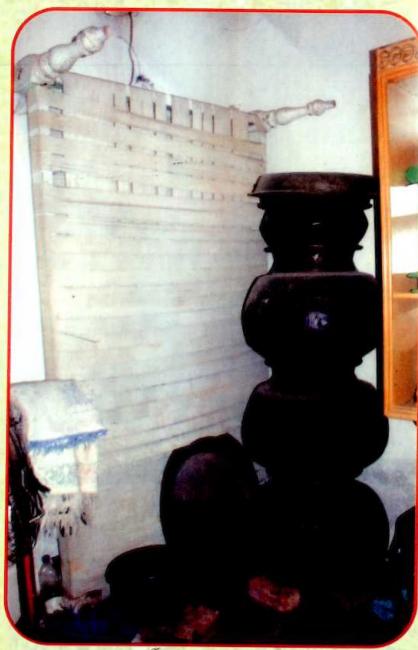

حضرت سیدمیر جان میشه کے دور میں تیار کردہ دیکیں (زیراستعال) اور پانگ مبارک جس پرآپ کا وصال ہوا ہ



حضرت ميرجان كابلي ويالية كي زيراستعال أو پيال الْكَوْمِي اورتسبيال











میر بیرگوارٹر لاہور مینجر بیڈکوارٹر لاہور

0322-4757685